## 3600



تُخْالاسلام حضرَت مَولان مُفتى عُبِّرَ مَقِي عُمْ الني مَلْهُدُ



الله المستحدث المستحد

خطبات عثماني

(r)

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفت محمرتنى عثاني صاحب مظلبم

منبط وترتیب محمر عبدالله میمن

ميمن اسلامك پبلشرز

(جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں )

في الاسلام حضرَت مولانا مُفِقَى فَيْنَ مَقِي كُنْنَ مَقِي كُنْنَ مَقِي كُنْنَ مِنْهِمْ اللهِ الم . خطاب مولانا محمعبداللميمن صاحب استاد جامددارا العور كرابي ضطورترتيب

تارزخ اشاعت 2013/ محدمشهو دالحق كليانوي : 9205497-0313 بااهتمام ناشر

میمن اسلامک پبلشرز خليل الله فراز کمپوز نگ جلد 04 قيمت

حكومت ياكستان كالي رائيش رجسريش نمبر

ميمن اسلامك پبلشرز، كراچي -97 54 920-0313 ☆ مکتبه دارالعلوم، کراچی ۱۳ 🚽 🖈 مکتبه رحمانیه، اُرْد و بازار، لا مور ـ ☆

دارالاشاعت،اُرد دبازار، کراچی 📗 🖈 مکتبدرشیدیه، کوئیه ادارة المعارف، دارالعلوم، كراجي ١٨ـ ☆ مكتبه معارف القرآن، دارالعلوم، كراجي ١٣-☆

☆

☆

مكتبة العلوم،سلام كتب ماركيث، بنوري ٹاؤن ،كراچي \_ ☆ مکتبه عمرفاروق،شاه فیصل کالونی،نز د جامعه فارو قیه، کراچی ـ 公

کتب خانداشر فیه، قاسم سینشر، اُردو بازار، کراچی ـ

عرضِ مرتب الحمد لله، الله تعالى في استاذ مرم حضرت مولانا مفتى محرتنى عمَّانى صاحب مد ظلهم العالى كو ہرمیدان میں جو بلندمقام عطافر مایا ہے، وہ محتاج بیان نہیں، حضرت والا مظلہم کے ہفتہ واری دو بیا نات ہوتے ہیں ، ایک بیان جعہ کے روز جمعہ کی نماز ے قبل جامع مسجد بیت المکرّ م مگشن اقبال کراچی میں ہوتا ہے، دوسرا بیان اتوار کے روزعصر کی نماز کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع متجد میں ہوتا ہے، سالہا سال سے بیانات کا بیسلسلہ جاری ہے،اور "اصلاحی خطبات" کے نام سے ۱۸ رجلدوں پرمشمل ان بیانات کا پہلامجموعہ آپ حضرات کے سامنے آچکا ہے۔ م المع معد سے حضرت والا مظلم نے جامع معجد بیت المكرم م الشن ا قبال میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی تفسیر اور تشریح کا سلسله شروع فرمایا ہے، جو بہت مفیدسلسلہ ہے،اس سے تمام طبقد کے حضرات کو فائدہ ہور ہاہے، بہت ہے حضرات کی خواہش تھی کر تغییر کے اس سلسلے کونمایاں طور پر شائع ہونا چاہیے، تا کہ اس سے استفاده کرنا آسان ہوجائے، چنانچہ ای مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے'' خطبات عثانی''کے نام سے دوسر یے مجموعہ کا آغاز انہی تفسیری بیانات سے کیا جارہا ہے، چونکہ ان تغییری بیا نات میں حضرت والا مظلهم کے اسفار کی وجہ سے وقفات زیادہ ہو جاتے ہیں،اسلے وقتی موضوعات اور دیگرموضوعات کے بیانات کو بھی'' خطبات عثانی" میں شامل کیا جار ہاہے، الله تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے ، اور آخرت کی

محمر عبداللديمن نجات فرعلم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے ،آمین

میمن اسلامک پبلشرز

يكم محرم الحرام ١٤٣٣

| لد : ۳     | والمان المان |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | اجمالی فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | خطبات عثانی جلدنمبر: ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مغيبر      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72         | ﴿ الله وَند كَا برف كَا طرح بَيْكُمِلُ و بى ہے (تغير سورة ععر ١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣         | (۲) تندرتی ہزار نعت ہے (تغیر سورہ معر ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ప</b> ప | ﴿٣﴾ وعظ ونفيحت كي تين شرطيس (تغيير سورة عمر ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44         | ﴿ ٣﴾ برائی رو کئے کے تین درجے (تغیر سور معسر ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14         | ﴿۵﴾ برانی کورو کنے کی کوشش کرو (تغییر سورہ عصر ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.0        | (۲) امت محمریه (تغیرسورهٔ ععربی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141        | ﴿ ٤﴾ نصیحت کا موقع تلاش کرتے رہو (تغییر سورۂ عمر ۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120        | ﴿ ٨﴾ ایک دوسرے ہے آھے بوضنے کی فکر (تغییر سورۂ ٹکاٹر ۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100        | ﴿ 9﴾ قبر میں جانے والا آ کچو پکارر ہاہے (تغییر سورۂ تکاثر ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141        | ﴿ ١٠﴾ نعمتوں کی بارش اور آخرت میں سوال (تغییر سورہ تکاثر ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114        | ﴿ ١١﴾ الله کی نعمتوں کی قدر کرو (تغییر سورۂ ٹکاڑ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰1        | ﴿١٦﴾ الله کی نعمتوں کی قدر بیجانو (تغییر سورۂ تکاٹر ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y10        | الله عمر اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا (تغیر سورہ تکار ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YP1        | (۱۳) کونسامال حرام ہے (تغییر سورة تکاڑ ک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ייייי אייי | (۱۵) مال بچانے کے ناجا تزطریقے (تغییر سورۂ ٹکاٹر ۸)<br>درور علاعما سے معمولی میں معمولی کا میں دینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | (۱۲) علم پڑھل کے بارے میں سوال ہوگا (تغییر سوریہ تکاثر ۹)<br>(۱۷) مال طالب ع دی ک ک ک نصصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140        | ﴿٤٤﴾ علماء،طلباءادرعوام كوايك ايك نفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ر : ۲      | الله عن الله ع |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | فهرست مضامین (تفیلی نهرست)                                                                                     |
| صفحة نمبر  | عنوان                                                                                                          |
|            | زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے                                                                                   |
|            | ( تفييرسور هٔ عصر : ۱)                                                                                         |
| 79         | حچیوٹی مگر جا مع سورت                                                                                          |
| ۳٠.        | سورت کا ترجمه                                                                                                  |
| ۳۱         | الله تعالیٰ کوشم کھانے کی ضرورت نہیں                                                                           |
| ۳۲         | الله تعالى كيون فتم كهات بي؟                                                                                   |
| ۲۲         | و ہتم آ گے والی بات پر دلیل ہوتی ہے                                                                            |
| ٣٣         | زندگی کے کمحات مال تجارت ہیں                                                                                   |
| ۳۳         | ہر تجارت کا ایک سر مایی                                                                                        |
| ٣٣         | وہ تا جرجس کا سر مابیروزانہ کم ہور ہاہے                                                                        |
| ra         | ہور ہی ہے عمر شل برف کم                                                                                        |
| ۳٩         | سال گرہ رنج وغم کا موقع ہے                                                                                     |
| <b>7</b> 9 | وہ انسان خسارے میں ہے                                                                                          |
| ٣٧         | اس خسارے کی تا نی کا طریقہ                                                                                     |
| ۳۷         | الله کے فضل و کرم کا قانون                                                                                     |
|            |                                                                                                                |

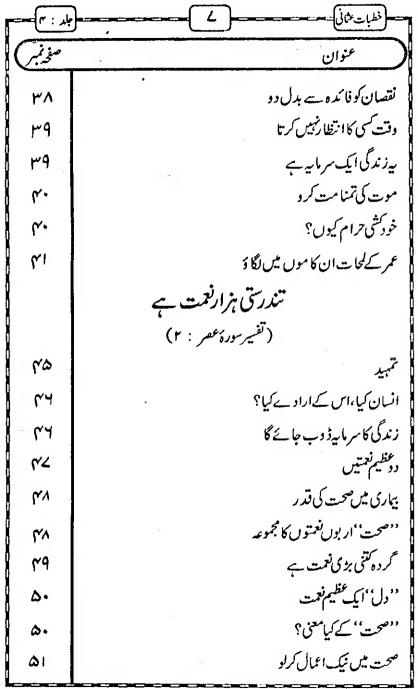

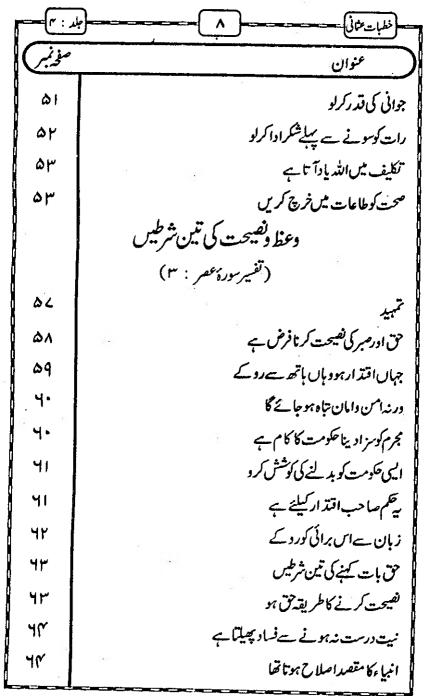

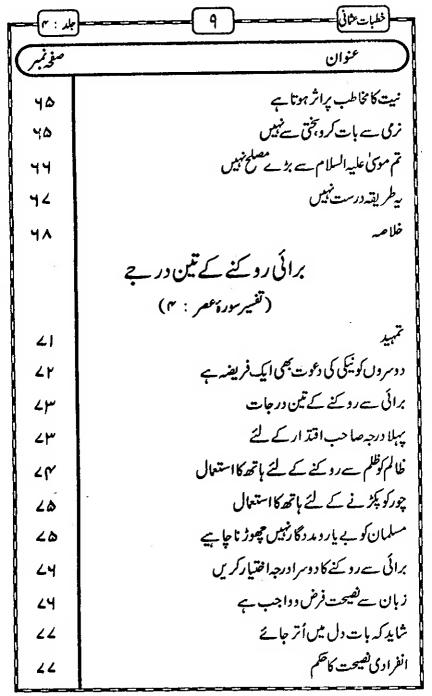

| ر : س <del>ا</del> | رطبات من في المسلم المس |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغينبر             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41                 | دوسروں کو ہدایت کرنا بہترین عمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49                 | بات خیر خواہی اور ہمدر دی کے ساتھ کمی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b> 9         | صیح طریقہ سے بات کمی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨١                 | نری ہے بات کہنی جا ہے بختی ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AT                 | نفيحت كاليغمبراندا نداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳                 | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خوا بهش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٣                 | ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨۵                 | آئینه دوسرون کوعیوب نبین بتا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵                 | تم بھی آئینہ بن جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۵                 | دعا بھی کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | برائی کورو کنے کی کوشش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | (تفييرسورهُ عصر: ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b> 19        | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                 | استطاعت کی حد تک تبلیغ بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91                 | صاحب اقتدار ہاتھ سے رو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41                 | صاحب اقتدار کے لئے ہاتھ سے رو کنافرض عین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97                 | اثر ورسوخ والے پر بھی فرض عین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94                 | فلیٹوں کی بونمین کا صدر برائی کورکوائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مد: ۳  | المات ما في المات |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغینبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٣     | لوگ جس کی بات مانتے ہوں اس کی ذمہ داری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90     | اس عبادت گز ارکوبھی ہلاک کرد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 900    | ہم برائی رو کنے کی کوشش نہیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90     | ٹی دی پرآنے والی عربیانی اور فحاشی کورو کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94     | ایسے چینل اورا خبارات کا بائیکاٹ کر دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94     | پرامن ذرا کع ہے رو کنے کی کوشش کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92     | نفیحت خیرخوا ہی کے ساتھ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91     | علامه شبیراحمرٌ عثانی کا تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49     | ایک بزرگ کانفیحت کاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | پھراللەتغالى نفيحت كاطريقەدل يىن ۋال ديتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| j      | حضرت مولا نامظفرحسین کا ندهلویؒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-1    | نواب صاحب کونماز کے لئے راضی کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4    | ے وضونماز پڑھنے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4    | یااللہ!میرےبس میں اتنا ہی تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1    | آج دضونہیں غسل کر کے مسجد جا وَں گا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-17   | وه مسجد آباد ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7      | امت محمدیہ کوانسانیت کی بھلائی کیلئے پیدا کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (تفسيرسورهٔ عصر: ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7    | متمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| r-(r: | - (ظبات شانی) - ا                               |
|-------|-------------------------------------------------|
| سنينب | عنوان                                           |
| 1-1   | فرض عين كا مطلب                                 |
| 1-9   | اس جگه نصیحت فرض عین ہے                         |
| 1.9   | فرض كفابي كاصطلب                                |
| 1-9   | نماز جناز وفرض کفایی ہے                         |
| 11.   | سنت كفايه كا مطلب                               |
| 110   | عام لوگوں کو تبلیغ و دعوت فرض کفامیہ ہے         |
| 111   | امت محمه به "بهترین امت"                        |
| אוו   | آپ ﷺ تما م انبیاء کے سر دار تھے                 |
| 111"  | پیامت ساری دنیا کے انسانوں کیلئے پیدا کی گئی ہے |
| 111   | آپ پوری انسانیت کے لئے پی <b>غ</b> بر تھے       |
| וות   | انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے          |
| 110   | کیکن ہیکا م فرض کفا ہیہ بناویا                  |
| 114   | وه عبادت گزارشخص بھی ہلاک کردیا گیا             |
| 114   | ر ونوں قتم کی وعوت فرض کفاہیہ ہے                |
| 11/   | ہردور میں بیفرض کفا بیا دا ہوتا رہا             |
| 114   | اس دین کی حفاظت کا ذمه اللہ نے خود لیا ہے       |
| 119   | ۴ خری دور میں''تبلیغی جماعت'' بیرکام کرر بی ہے  |
| 119   | اس جماعت کا فائدہ غالب ہے                       |

| بلد : ٣ | رظبات في المسلم |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منينر   | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | نفیحت کا موقع تلاش کرتے رہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | (تغييرسورهٔ : ۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149     | تمهيد ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 146     | خسارے ہے بچنے کے لئے اتنا کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144     | وین کی بات پہنچانے میں غفلت برت رہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110     | ایباشخص مواقع ڈھونڈ تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170     | اپنے خوابوں کی تعبیران ہے پوچھنی جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144     | خواب کی تعبیرے پہلے میری بات س او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174     | بات کینے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144     | ایک بات سنتے جا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171     | رات کوسونے سے پہلے تو بہ کرلیا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144     | <u> مجھے بھی</u> کو کی حدیث سنا ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119     | ایک جملہ نے دنیا کی کا یا پلیٹ دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.     | کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1111    | سفر کے دوران ایسے مواقع فی جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141     | نصیحت اور وصیت کے انداز میں بات کہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184     | وه اسلوب اور لهجيه اختيار کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177     | ہارےاندرافراط وتفریط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

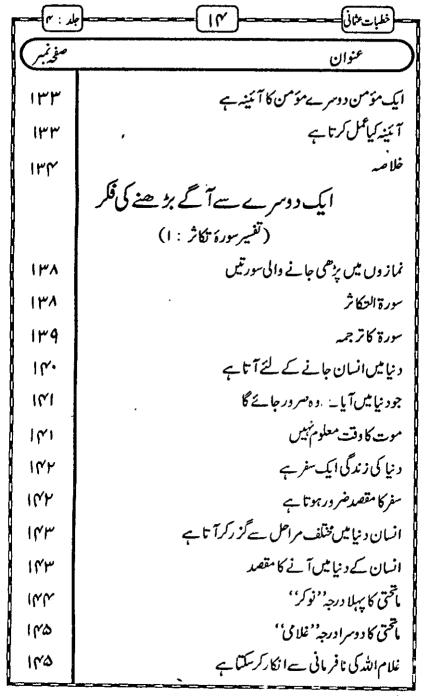

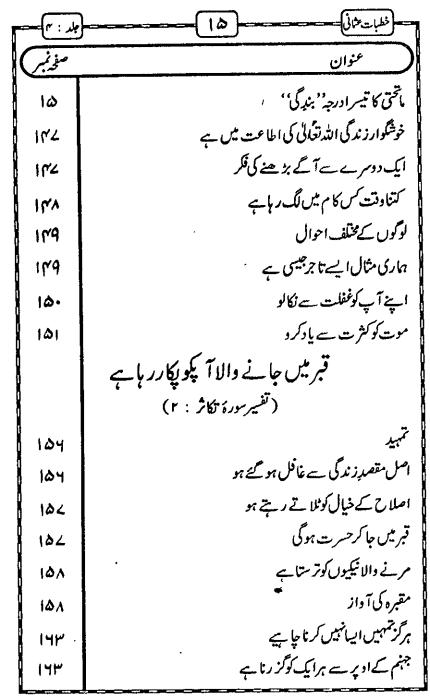

| (°    | لله الله الله الله الله الله الله الله       |
|-------|----------------------------------------------|
| غونبر |                                              |
| 140   | جہنم پرسے گزارنے کی وجہ                      |
| 140   | یں صراط پر گزرنے کی رفتار                    |
| 140   | چہنم میں اس کا مقام د کھایا جائے گا          |
| 144   | آج توبه کاموقع میسر ہے                       |
| 144   | وه گناه نامه اعمال سے منادیا جاتا ہے         |
| 147   | روزانہ سونے سے پہلے تو بہ کرلو               |
| 149   | غفلت اور بے فکری کو دور کر دو                |
|       | نعمتوں کی ہارش اور آخرت میں سوال             |
|       | (تفييرسورة تكاثر: ٣)                         |
| ادم   | سورة كاتر جميه                               |
| ادلا  | سرے لے کریاؤں تک نعتیں ہی نعتیں              |
| ۱۲۵   | آنکھ: ایک عظیم نعت                           |
| 144   | زبان اور کان کی نعمت<br>زبان اور کان کی نعمت |
| 124   | ہر کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا             |
| * ادد | برسانس میں دو <b>نعت</b> یں حاصل ہور ہی ہیں  |
| IZΛ   | مرف سانس کی نعت کاشکرادانہیں کر کتے          |
| 149   | ان نعتوں کا دھیان ہی کرلو                    |
| 144   | قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا    |





| بلد : ۲     | وظبات مثمانی ا                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|
| صغينبر      | عنوان                                              |
| ۲۰9         | ایک آنه کی تلاش                                    |
| <b>h1.</b>  | پیددوره سمی بلی کو بلا دیا ہوتا                    |
| ۲۱۰         | نعمت کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو                 |
| Y11         | کھانا سامنے آنے پردعا                              |
| <b>P</b> 11 | کھاناشروع کرتے وقت دعا                             |
| 717         | دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا                         |
| ۲۱۳         | ذ رااس طرح کھانا کھا کر دیکھو                      |
| 414         | م مب اس سوال کی تیاری کرلیس                        |
| 1           | عمرا در جوانی کے بارے میں سوال ہوگا                |
|             | (تفييرسورهٔ تكاثر : ۲)                             |
| FIV         | تمهيد                                              |
| 717         | امتحانی پر چهآ ؤٹ کردیا گیا                        |
| 719         | قیامت کے روز پانچ سوالات                           |
| 44.         | میزندگی میے عمر بیہ پوراو جو داللہ کی عطاہے        |
| ۲۲۰         | ایک کمیے میں جنت کے فزانے اکٹھے کرلے               |
| 441         | اس دنت حسرت بے فائدہ ہوگی                          |
| 777         | '' نذیر'' سے مرا دحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں |
| 777         | انبیاء کے وارثین بھی'' نذیر''ہیں                   |

|       | r (*)   | با - لا الله الله الله الله الله الله الل                      | -(ط      |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------|----------|
|       | غي نبر  | عنوان                                                          |          |
|       | 444     | بال"نذير"بين                                                   | مست      |
|       | 444     | بوں نہ یہ ہے۔<br>نبان کے لئے''نذر'' ہے                         | _        |
|       | 444     | ما حب کی ملک الموت سے ملا قات<br>مصاحب کی ملک الموت سے ملا قات | •        |
|       | 226     | ب شهر با مین از متا هون<br>به شار نولش جمیم بار متا هون        |          |
|       | ۲۲۳     | ب<br>رود نیا میں نہیں بھیجا جائے گا                            |          |
|       | 242     | راسوال جوانی کے بارے میں ہوگا                                  |          |
|       | 444     | ر<br>ت ہے زیادہ تکلیف نبیں دی جاتی                             |          |
|       | 444     | ں وشیطان جوانی میں دھو کہ میں رکھتے ہیں                        |          |
|       | 444     | انی میں تو بہ کرنا پغیبری کا شیوہ ہے                           |          |
|       | 222     | نرت بوسف عليه السلام كاتقوى                                    | T.       |
|       | 444     | نا ہوں میں لذت کا وھو کہ                                       | <b>/</b> |
|       | 444<br> | رش کے سائے میں وہ نو جوان ہو گا                                | ۶        |
|       | 779<br> | ندگی کے محات کی قدر کر لو                                      | ا ز:     |
|       | ۲۳۰     | لماصه                                                          | <i>i</i> |
|       | ;       | کون کونسا مال حرام ہے                                          |          |
|       |         | (تفييرسورهٔ تكاثر : ۷)                                         |          |
| •     | ""~     | تمبيد                                                          | ·        |
| †<br> | ١٣٢     | عمراور جوانی کے بارے میں سوال                                  |          |



| جلد : ۳ | نظبت الأناف                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| صفحنبر  | عنوان                                                         |
|         | مال بچانے کے ناجائز طریقے                                     |
|         | (تفييرسورهُ تكاثر : ٨)                                        |
| 449     | پانچے سوالات کئے جا کمیں گے                                   |
| 40.     | پېلا اور د دسراسوال                                           |
| 401     | یفتیں تمہارے لئے ہیں                                          |
| 401     | حلال میں برکت ہے،حرام میں نہیں                                |
| 40x     | رشوت کینے کوحرام سمجھا جا تا ہے                               |
| 454     | مال حاصل کرنے کے حرام طریقے                                   |
| 40m     | اس وفتت کی شخو اه حلال نہیں                                   |
| 454     | حجوٹی بیاری کی بنیا د پر چھٹی لینا                            |
| rom     | ادارہ کی طرف سے علاج کی سہولت حاصل کرنا                       |
| 700     | دوسرول کی بیاری کے اخراجات ادارہ سے دلوا ناحرام ہے            |
| 400     | و ہخض بدترین ہے                                               |
| 704     | یددوسرے کے ساتھ نیکی نہیں ، بلکہ گناہ ہے                      |
| 104     | جہاز میں زائد مقدار کا سامان چارجز اوا کئے بغیر یجانا حرام ہے |
| 402     | حصرت تھانوی کاسبق آ موز واقعہ                                 |
| 109     | گارڈ کو بیا ختیار نہیں                                        |
| 109     | تیامت کے روز ایک ایک دانے اور ذرے کا حساب ہوگا                |

| جلد : ۴    | نظبات می نیات اسلام                            |
|------------|------------------------------------------------|
| صغينبر     | عنوان                                          |
| 44.        | بجلی کی چوری اوراس کے نتائج                    |
| 44.        | اس سوال کے جواب کی تیاری ابھی ہے کر لو         |
|            | علم پڑمل کے بارے میں سوال ہوگا                 |
|            | ·                                              |
| 740        | تمهيد                                          |
| 444        | وه چارسوالات جن کی تفصیل ہو چکی                |
| 444        | پانچوال سوال علم پرمل کرنے کے بارے میں ہوگا    |
| 444        | جہنم میں سب سے پہلے جانے والاشخص ایک عالم ہوگا |
| <b>۲47</b> | علماء کی ذمہ داری بہت بوی ہے                   |
| 14V        | عام مسلمانوں ہے ایج علم کے بارے میں سوال ہوگا  |
| 149        | صف اول اور تکبیرتحریمه کی نضیلت کاعلم سب کو ہے |
| 749        | حجھوٹ اور غیبت کے حرام ہونے کاعلم سب کو ہے     |
| 72.        | ر شوت حرام ہونے کاعلم سب کو ہے                 |
| ۲4.        | تمام چیزوں کے بارے میں بتادیا گیاہے            |
| 721        | د نیا وی علوم کے بار ہے میں بھی سوال ہو گا     |
| 421        | موت سے پہلے ان سوالات کی تیاری کرلو            |
| 747        | بوری سورة کا خلاصه<br>سه                       |
| ۲۲۳        | آخرت میں ہونے والے سوالات کا خلاصہ             |

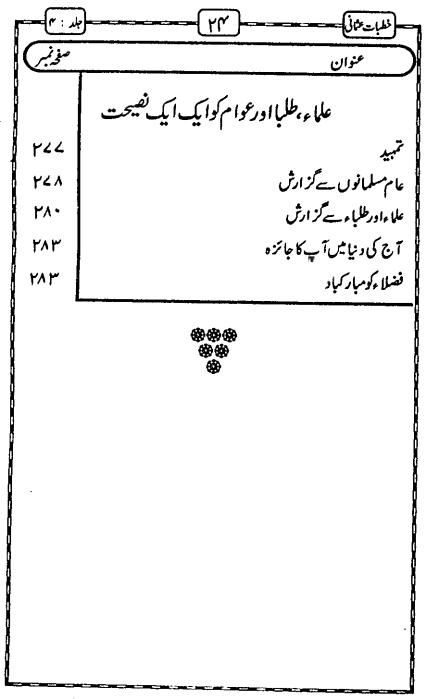

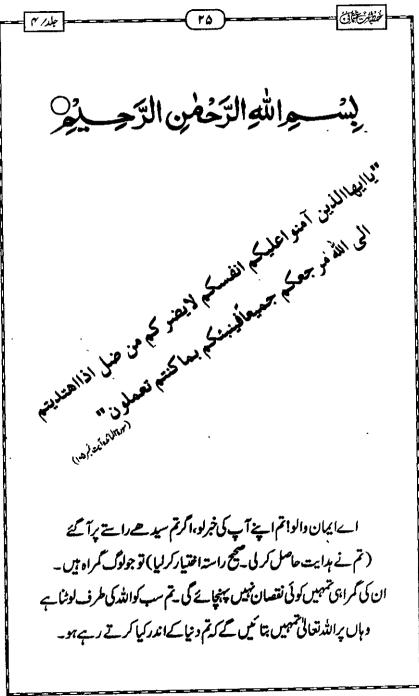



زندگی برف کی طرح بیکھل رہی ہے تغییرسورهٔ عصر (۱) يضخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثماني صاحب مظلهم صبط وترنيب محمة عبدالله يمن لمیمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب مخشن ا قبال کراچی ۸راکتوبر ۲۰۱۰ء تاریخ خطاب قبل ازنماز جعه ونت خطاب جلدنمبر س خطبات عثانى ٱللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللُّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إبُرَاهِيُمَ وَعَلَى ال إبُرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بسم الثدائطن الرجيم

## زندگی برف کی طرح بیکھل رہی ہے

## (تفييرسورهٔ عصر (۱))

ٱلْحَـمُـدُ لِللَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوُّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ، وَ نَـعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ بِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشُهَدُانُ لَّاالِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُاذً سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَ ٱصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْراً \_ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظن الرَّحِيم ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَادَ لَفِي خُسُرِ ﴿ إِلَّا الَّذِينُنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ تَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ﴿ آمنت باللَّه صدق اللَّه مولا نا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من

الشهدين و الشكرين والحمد لله رب الغلمين ـ حپھوتی مگر جامع سورت

بزرگان محترم، اور برادران عزیز، بیسورهٔ عصر ہے جسکی میں نے ابھی آپ

کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بیقر آن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ب،سب سے چھوٹی سورت ' إِنَّااَعُ طَيُناكَ الْكُونَر '' ب،اوردوسر فيمبر پرسب سے چھوٹی سورت یہ ہے، اوراتی چھوٹی ہے کداس کو یاد کر لینا مجھی کوئی مشکل نہیں،

عام طور پرمسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے، لیکن اپن ہدایات کے اعتبار سے بری جامع سورت ہے، حضرت امام شافعی رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں كدا كركوئى انسان صرف اسى ايك سورت پراچھى طرح غور كرے

تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لئے تنہا بیسورت کافی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیمنقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تومجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے،اس

طرح بار باراس سورت کا استحضار کرتے ، بار بار دھیان کرتے تھے، اس لحاظ ہے یہ بوی اہم سورت ۔ ہے۔

پہلے میں اس سورت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعداس کی کچھتشریج انشاءاللہ عرض کروں گا۔تر جمہ پیہے کہ: وَالْمُعَصُرِ ﴿

سورت كاتر جمه

إِذَّ الْإِنْسَانُ لَفِي خُسُر. فتم إزمان كي كه يقينًا انسان بزي نقصان مي إ: إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَات. سوائ انسانول كي جوايمان لائ ، اور

جنهول ني نيك عمل كتة وَ تَسوَا صَسوًا بِسالْحَةِ. اورجنهول في آپس ميل ايك دوسر \_ كوش بات كى نفيحت كى وَ نَوَاصَوُ إِبِالصَّبُرِ . اورجنهول في آلى مين ايك دوسرے کومبر کی نفیحت کی۔ لینی سارے انسان خسارے میں ہیں ، اورسارے

انسان نقصان میں ہیں ، سوائے ان کے جنہوں نے بیرچار کام کئے ہیں ، (۱) ایمان لا نا(۲) نیک عمل کرنا (۳) ایک دوسرے کوخن کی وصیت کرنا (۴) ایک دوسرے کو

یہاں پہلی بات بھنے کی بیہ کراللہ تعالی نے اس سورت میں زمانے کی تتم

کھا کرایک بات فرمائی، زمانے کی تتم کدانسان بوے خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ

کوائی کی بات کا یقین ولانے کے لئے قتم کھانے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی جو

بات بھی ارشا دفر مائیں ، وہ برحق ہے، ہم لوگ یعنی انسان آبس میں ایک دوسرے کو

کسی بات کا یقین دلا نا چاہتے ہیں تو ل**بعض اوقات قتم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے،** 

اگر کسی بات پر دوسرا مخض یقین نہیں کرر ہاہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قتم ، میں بیہ بات

کہتا ہوں ، بیاس لئے کہانسانوں کی باتوں پر مجروسہ یقین نہیں ہوتا ،اورفتم کھا کر جو

بات کہی جاتی ہے، اس پر مجر وسہ ہوجاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوشم کھانے کی ضرورت

نہیں،اس لئے کہاللہ تعالٰی کے کلام کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ سوفیصدیقینی

ہے،اس میں کسی شک وشبد کی تنجائش نہیں،اس کے باوجوداللہ تعالی نے قرآن کریم

میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قشمیں کھائی ہیں، کہیں قلم کی قشم کھائی ہے،

كہيں ستارے كى تتم كھائى ہے، كہيں شہر مكه كرمه كى تتم كھائى ہے، كہيں قيامت كے

الله تعالیٰ کوشم کھانے کی ضرورت نہیں

صبر کی نفیحت اور دصیت کرنا به بیاس سورت کا تر جمه تھا۔

دن کافتم کھائی ہے۔

الله تعالی کیوں شم کھاتے ہیں؟

بدالله تعالى كامخلف چيزوں كى قتم كھا تا \_معاذ الله اس ليے نہيں كه الله تعالى کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالی قتم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ

درحقیقت اس فتم کھانے میں دو باتیں پیش نظر ہیں ،ایک بیر کوتتم کھانے ہے انسان ككلام مين ايك زور پيدا موجاتا ب، اورفن بلاغت كا قاعده بكه جوبات قتم ك

ساتھ کھی جاتی ہے، اس میں زور ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالی کا کلام بڑی بلاغت والا

كلام ب، للمذاالله تعالى مهى اپنے كلام ميں زور پيدا كرنے كيليے قتم كھاتے ہيں۔

وہ ممآ گے والی بات پر دلیل ہوتی ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور پرقر آن کریم میں جہاں کہیں کوئی

قتم آئی ہے، وہاں جس چیز کی بھی قتم کھائی جار ہی ہے، وہ چیز در حقیقت اس بات پر ایک دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو بات قتم کے بعد کہی گئی ہے، مثلاً اس سورت میں زمانے کی متم کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خدارے میں ہے، اس بات

كوكم كے لئے اللہ تعالى نے زمانے كى فتم كھائى،مطلب بيہ كدا انسانو!اگر تم زمانے کے حالات پرغور کروتو تم پرخود بخو دیہ بات واضح ہوجائے گی کدانسان بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے آگے ذکر کیا ہے۔ ر ندگی کے کمحات مال تجارت ہیں اب ذرااس نقطۂ نظر ہے۔وچنے کہ زمانے کی تتم کھانے اور زمانے کو بطور

تبوت پیش کرنے کی وجہ بالک ہی داضح ہے، وہ اس طرح جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ ایک محدود وقت لے کرآتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، دنیا میں رہنا ہے، اور یہ ایسا مقرر ہے

ہے کہ اس کو کتنے دن ، کتنے تھنٹے ، کتنے منٹ ، دنیا میں رہنا ہے ، اوریہ ایسا مقرر ہے کہ ایک منٹ بھی ادھرادھ نہیں ہوسکتا ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ

انسان کو جواس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ ایک تجارت کے لئے بھیجا گیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا: ینایُّهَاالَّذِیْنَ آمَنُوا هَلُ اَدُلُّکُمْ عَلَی نِحَارَةٍ تُنْحِیُکُمْ مِنُ عَذَابٍ

آلِیُم اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایس تجارت بتلاؤں جوتم کو ایک در دناک

اے ایمان واتو، نیا یں م توان جارت ملاوں ہو م و ایک رردہ ب عذاب سے بچالے۔

اوردوسرى جَكَم الله تعالى في ارشا وفرمايا: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمُ واَمُوَ الْهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ

خرید گئے ہیں، گویا کہ انسان کی جوزندگی ہے بیاس کا مال تجارت ہے، اوراس مال تجارت کوخرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کواس کا معاوضہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملنے والا ہے،اورلہٰذابیا یک قتم کی تجارت ہے۔ یہ شرار و کا ایسیا

ہر تجارت کا ایک سر مایہ

انسان ایک تاجر ہے، اور ہر تاجر کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے، کوئی تجارت بغیر

سرمایہ کے نہیں چلتی ، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ ای کو تجارت میں لگالگا کر سرمایہ

میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سرماییاس کے لیجات زندگی ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، بیدانسان کی

ن ندگی کاسر مایہ ہے، بیسر مایہ ایسا ہے کہ سار اسر مایہ اکھٹا باتی نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحداس سر مایہ میں کمی آ رہی ہے۔

وہ تا جرجس کا سر مابیر وزانہ کم ہور ہاہے

فرض کُروکہ ایک مخص ستر سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اب جوں جوں وقت گزرر ہاہے، اس ستر سال کے سر مایہ میں کی آرہی ہے، اگر ایک دن گزر گیا تو ستر سال میں سے ایک دن کم ہوگیا، دو دن گزر گئے تو ستر سال میں سے دو

ون کم ہو گئے، تین دن گزر گئے تو ستر سال میں سے تین دن کم ہو گئے، تو جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے، زندگی کے سرمایہ میں کی آتی جاتی ہے، آپ ایسے تاجر کے بار سرمیں ذراتصور کر وجس کا سرمایہ روزانہ کم ہور ماہو، تو ایسا تاجر تو خسارہ میں

بارے میں ذرانصور کروجس کا سرمایہ روزانہ کم ہور ہاہو، تو ایسا تا جرتو خسارہ میں ہوگا، لہٰذا یہ جوفر مایا کہ ہرانسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا جوسر مایہ ہے، وہ ہرآن ہر لمحے گھٹ رہاہے، اس میں کمی آ رہی ہے، وہ تو سرمایہاس لئے لایا

تها، تاك اس كونفع بخش تجارت مين لكاكرآخرت مين جنت كمائي أليكن الرسر مايد

اس نے غفلت میں ضائع کردیا ، اور ہر ہر ملحے اس کا سرمایہ کم ہوتا عمیا تو جب غرختم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ سارا سر مایے فتم ہوگیا، اور اب اس کے پاس اپنی آخرے میں معاوضه حاصل كرنے كيلئے بچھ نيس رہا۔ بيمعنى بين 'إذّ الْإنسَان لَفِي خُسُر "كے

ہورہی ہے عمر شل برف مم

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو جاکر دیکھا ایک شخص برف ج رہا ہے،اوراس کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح جلد سے جلداس برف کو چ دوں، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہرآن <del>ب</del>چھلتی رہتی ہے، جوں جوں برف پکھل رہی

ہ،اس كے سرمائے ميں كى آربى ہے،اس وجہ سے وہ بير چا ہتاہے كہ ميں جلداز

جلداس کوفروخت کر کے چلا جاؤں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس

برف بیجنے والے کود یکھا کہ اس کا سرمایہ پھل رہاہے، اوراس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ حابتا ہے کہ جلدی ہے جلدی جج ووں تو اس وقت مجھے سور و العصر یا دآئی کہ

الله تعالی نے فرمادیا کہ تمہاری زندگی کا سرمامیجی اس برف کی طرح ہے، جو برآن کم جور ہاہے،اور ہرآن گھٹ رہاہے،اس کےاندر کی آرہی ہے،الہذاوہ تا جرجس کا سرمايه گفت ربابو، وه تاجر بميشه خسارے ميں بوگا، وه مجمى بھى فائده ميں نبيس بوسكا،

كى شاعرنے خوب كہاہے كە: ہور ہی ہے عمرمثل برف م چکے چکے رفتہ رفتہ دم بدم

انسان کی زندگی کاسر مایه ہروقت برف کی طرح مچھل رہا ہے۔

۳۶ سال گرہ رنج وغم کا موقع ہے

آج کل بیرتم پڑی ہوئی ہے کہ جب کسی کی زندگی کا سال پورا ہوجا تا ہے تو اس کی سال گرہ منائی جاتی ہے،اوراس پرخوثی منائی جاتی ہے کہ آج میری عمر کے

اس کی سال کرہ منالی جاتی ہے،اوراس پرخوی منابی جابی ہے لہائ میر بی تر بے بیس سال کمل ہوگئے ہاکیس سال ہوگئے،آج بائیس سال ہوگئے، ہر سال کے ختم

بیں سال گرہ منائی جاتی ہے، یہ ہے تو غیر مسلموں کی رسم، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی بیرسم آئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور بیشر بیت کے مطابق نہیں ہے، لیکن

ا کبراله آبادی نے اس سال گرہ پر بزااچھا تھرہ کیا ہے کہ جولوگ سال گرہ مناتے ہیں وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمریہ لے ہیں سال تھی ، اور اب اکیس سال

ہیں وہ تو خوسیاں مناہے ہیں کہ ہماری مرہبے ہیں ساں ن، اور اب سے ساس رہوگی، لیکن اگر حقیقت پرغور کرو گے تو اس پر رہنج اور صدمہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کا

ایک سال اورگھٹ گیا ، وہ کہتے ہیں کہ:

جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا رہا گرہ سے ایک برس اور چلا گیا،ایک سال اور چلا گیا، زندگی کے لحات اور کم

ہو گئے، لہذا یہ وقت خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ صدمہ کرنے کا اور رنج کرنے کا وقت ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ کم ہوگیا۔

و ہ ا نسان خسار ہے میں ہے لیکن ہو بیر ہاہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو غفلت اور لا پر واہی کے عالم میں

اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرماییے ک

طرح فتم مور باہے، میعنی ہیں 'ان الانسان لفی حسر ''لہذا جوانسان اپی عمر کے لمحات کو کسی کام میں نہ لگائے وہ درحقیقت ہر کمجے خسار ہے میں ہیں ،نقصان میں ہیں،اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔

اس خیارے کی تلافی کا طریقہ

الله كے فضل وكرم كا قانون

الا الـذيـن أمنـوا وعملوا الضلخت . بإل وه لوگ جوالله يراورالله ك

رسول صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ، یوم آخرت پر ایمان لے آئے ، اور

انہوں نے نیک عمل کئے ،تو ایسے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ اپنے خسارے

کی تلافی کر لیتے ہیں،خسارہ تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ چلا گیا، ایک دن چلا گیا،ایک برس چلا گیا،لیکن انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعاس خسارے

کی تلانی کرلی، تلانی اس طرح کرلی که فرض کرو که کسی شخص کی زندگی کا ایک گھنشہ کم

ہوگیا، تو اس تھنے میں اس نے اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر، اس ہے، جوع کر ہے، یا کوئی اور نیک کا م کر کے، مثلاً کسی کی مدد کر

ے، کسی کوصد قد دے کر کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس نے نیکیوں کی کھڑی جمع کرلی۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم کا ایک قاعدہ اور قانو ن ہے کہ

كل حسنة بعشر امثالها

یعنی بندہ جوکوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں وس گنی نیکی

لکھ دیتے ہیں ، اور دس گنا ثواب اس کو عطا فر ماتے ہیں ، چاہے وہ نیکی چھوٹی می

کیوں نہ ہو، اللہ تعالی کے یہاں اس کو بوھادیا جائے گا، صدیث شریف میں آتا ہے كهايك هخص راسته مين گزرر بإنها، راسته مين اس كو كانٹا پر ابوانظر آيا، اس كوييه

خیال آیا کہاس کا نئے ہے اوگوں کو تکلیف ہوگی ، چنانچہاس نے وہ کا نثاراہتے ہے ہٹا دیا متواس کا ننا ہٹانے پراللہ تعالیٰ اس کودس گناا جروثو اب عطا فر مائیں گے، آپ

انداز ہ کریں کہ کا نثابٹانے میں کتنی در خرچ ہوئی ،ایک منٹ خرج ہوا،تو ایک منٹ كا سرماييكم موا تها،ليكن الله تعالى في اس سے دس كنا سرماية نيكيول كى شكل ميس

کیکن جس انسان نے اپنی زندگی کے لمحات کوایمان اور نیک عمل کے اندرلگادیا تو اس

کے اس نقصان کی تلافی ہوگئی، نه صرف بید که اس نقصان کی تلافی ہوگئی، بلکه جتنا

نقصان ہوا تھا،اس سے کی گنازیادہ سرمایہ اللہ تعالی کے یہاں جمع ہوگیا،اس کئے

فرمایا کہتم خمارے سے بچنا جا ہے ہو، نقصان سے بچنا جا ہے ہوتو ان اوقات

زندگی ا**ورلحات ع**مر کی قدر بهجانو ،اوراس کا ایک ایک لمحه تول تول کرایسے کوموں میں

خرج کروجواللہ تبارک وتعالی کوراضی کرنے والے ہیں ،اس طرح تمہارے نقصان

لحات گزرر ہے ہیں ، زندگی کے لحات کم ہور ہے ہیں ، سرمایہ زندگی پکھل رہاہے ،

فرمایا که "تمام انسان خسارے میں ہیں" کیوں ؟ اس کئے کہان کی عمر کے

عطا فرمادیا،لہٰذا ایک منٹ کا جو خسارہ ہوا تھا،اس ایک منٹ کے خسارے کی تلافی

الله تعالیٰ نے دس گنازیادہ کردی۔ نقصان کو فائدہ ہے بدل دو

کی تلانی ہوجائے گی۔

#### وفت کسی کا انتظار نہیں کرتا

ورنہ یے عمر تو گزرتی جارہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی ، انسان اپنی زندگی کے اندراصلاح کرنے کے لیئے بعض اوقات اصلاح کوٹلاتا جاتا ہے کہ احچھا بھائی ،

کے اندراصلاح کرنے کے لیے بھی اوقات اصلاح کو تلاتا جاتا ہے کہ اچھا بھان ا کل سے اصلاح کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اس طرح ثلاتا جاتا ہے، اس

کے نتیج میں عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اور زندگی ڈھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایبا آ جاتا ہے کہ سارا سر مایٹتم ہوجاتا ہے، کمی شاعر نے خوب کہا۔ میں و کھتا ہی ر ہ عمیا نیر تگ صبح و شام

عمر فیانه ساز گزرتی چلی گئ ترین که مدید تندی برمن زاین

آ خرمیں جا کرآ دی کو صرت ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا،اوراپنے لئے آخرت کا کوئی سامان جع نہیں کیا۔

## بیزندگی ایک سرمایی ہے

یہ سورت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندو، بیزندگی جو تہمیں عطا ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے، بیا تنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لحہ کو کام میں لا کہتم اپنے لئے تو ابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے

ہے لہاں ہے ایک ایک تحدوہ میں لا لہم اپ سے وابوں سے دیر میں سر سے ہو، آخرے میں جنت کما سکتے ہو، اور اگر ان کوضائع کر دیا تو پھرییساراسر ماییضا کع

ہوجائے گا ، پیمر نسارہ ہی خسارہ ہے ، نقصان ہی نقصان ہے۔

م ک

مو**ت کی تمنامت کرو** ای لئے احادیث میں فرمایا گیا کہ؛ موت کی تمنا نہ کرو<sup>؛ بع</sup>ض اوقات آ دمی

ای ہے احادیت کے سرمایا کیا گہا ہے۔ وقت کی مناسہ مرود کی اور میں اور ان اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر میدو عا کرنے لگتا ہے، اور میر تمنا کرنے لگتا ہے کہ مجھے

دیا کی پرتیا ہوں سے میں ہر میدری رہے ہیں۔ ادر مید کا رہے ہیں۔ موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا، یا دعا ما تگ لیتا ہے کہ یااللہ: مجھے موت دے دے،

حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے بندے، تہہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد تنہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بیزندگی ہی

تو ہے جوموت کے بعد کی زندگی میں تمہیں راحتیں عطا کرسکتی ہے، لہذا اس کا ایک سرافت

ا یک لمحہ قیمتی ہے،اس کی ناقدری نہ کرو،اس کو یہ نہ مجھو کہ یہ بیکار کی چیز ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے،اس کو سیح کام میں لاؤ، جتنی زندگی طویل ہوگی،اتنا ہی اعمال . . . . . . . . . . سر مقد مدسیند مدے جند ، نعبتہ ملد گ

میں اضافہ ہوگا ،اوراس کے نتیج میں آخرت میں راحتیں اور نعتیں ملیں گ۔ خود کشی حرام کیوں؟

ی روبا ہے وہ ہے کہ حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو

منع فر مایا ہے، اور حرام قرار دیا کہ کوئی انسان اپنی جان خود لے لے،خود اپنے کو ہلاک کر دے، اس کوحرام موت قرار دیا گیا،اور جیسے دوسر مے مخص کوتل کرنا حرام

ہے،ابیابی اپنی جان کو ہلاک کرناحرام ہے۔

لاتفتاكُوا انفُسَكُمُ الَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيُما (السآء ٢٩) يعنى برگزتم اپنى جانوں كوتل نه كرو، الله تعالى تم پر بهت رحم كرنے والا ب،

ولا تَفْتُلُوا النَّفُسِ الَّتِنِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِّ ﴿ رَبِّي اسْرَائِيلَ: ٣٣)

یہ تمام آیتیں قران کریم میں خودکٹی کوحرام قرار دینے کے لئے آئی ہیں،اس

لئے کتمہیں کیامعلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جوزندگی عطافر مائی ہے، اگرتم زندہ رہو گے تو شایداس زندگی میں تنہمیں اجھے اعمال کرنے کی تو فیق ہوجائے ، اور اس کے نتیجے

میں اللہ تعالیٰ تہارے گناہوں کی مغفرت فر مادے، اور تمہارے در جات بلند فر ما دے،للبذااس زندگی کو برکارمت مجھو، اس زندگی ہے اکتاؤنہیں،اس زندگی کواللہ

تعالی کے رضا کے کا موں میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔

عمر کے کھات ان کا موں میں لگاؤ

آج کا اس سورت کا جو پہلاسبق ہے، وہ یہ ہے کہ عمر کے پیلحات اللہ تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے، ان لمحات کو برکار کاموں میں، لغویات میں اور بے پرواہی

کے ساتھ خرچ کرنے ہے بچو، ان لمحات کو تول تول کر ایسے کاموں میں خرچ کرو،

جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو، یا آخرت کا فائدہ ہو، اور ان کمات کو اللہ تعالیٰ کی

اطاعت میں خرچ کرو، ان کواللہ تعالیٰ کی معصیت اور نا فرمانی ہے بچاؤ ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے گناہوں سے ان لمحات کو بچاؤ ، اور اس بات کی کوشش کرو کہ عمر کا

کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نفس کے جوحقوق رکھے ہیں، مثلاً سونا ہے، کھانا ہ، پینا ہے، وغیرہ یہ بھی ایک مومن کے لئے عبادت ہے، بشرطیکہ شریعت کے

بیان کردہ حدود کے اندررہ کر کریں، تو بیسب عبادت ہیں، ای طرح بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا ملا قات کرنا ، ان کی دلجوئی کرنا میجی عبادت ہے، بیجی ضروری

ہے، ان تمام کوموں کو اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ حقوق میرے اوپر عائد

کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یا دمیں، اللہ تعالیٰ ہے دعا ئیں کرنے میں، اللہ تعالیٰ کاشکر

ا دا کرنے میں ، اللہ تعالٰی کی اطاعت میں خرچ کر وتو پھرعمر کے بیلحات خسارے کے

بحائے انشاء اللہ تمہارے لئے فائدے اور نفع کا پیغام لائیں مے، اللہ تعالی اینے

نضل وکرم سے اور اپنی رحت ہے <u>جمعے بھی</u> اور آپ کواس پڑمل کرنے کی تو نیق عطا

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين

فرمائے۔آمین

کے ہیں، یہ بھی نیکی کے اعمال میں داخل ہیں، اور فرصت کے اوقات کو اللہ تعالی

| J |   |   |  |
|---|---|---|--|
| - | • | • |  |

تندرستی ہزارنعمت ہے تفیرسورہ عمر (۲)

فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثماني صاحب مرظلهم

صبط وترتبب

محرعبداللميمن

میمن اسلامک پبلشرز

ولله : ٣ والمع مسجد بيت المكرّ م مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّ م مقام خطاب : هارا كتوبر ٢٠١٠ء وقت خطاب : قبل ازنما زجمعه خطبات عثانی : جلدنمبر ۴

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ

حَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِينُدٌ مَّجِينُدُ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

حَمَابَارَ كُتَ عَلَى ابْرَهِيْمَ وَعلَى ال إِبْرَهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِينَدٌ مَّجِينُدُ

خطبات عناني المسلم

بسم الثدالرحمٰن الرحيم 🤲

## تندرستی ہزارنعمت ہے (تغیرسورۃالعصر)

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴿ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا ﴿ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ ﴿ وَ أَشْهَدُانَ لَّاإِلَهُ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ﴿ وَاشُهَ دُاكَ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَ عَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وِبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيُسراً. اما بعد: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجِيْمِ \* بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيم ، والْعَصُر ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهِي خُسْرِ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْجَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴿ آمنت بِاللَّهُ صدق الله مولانا العظيم ، وصدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العلمين ..

بزرگان محترم و برادران عزیز!السلام علیم رحمة الله و بر کانته ..

خطبات عانی --- طبات عانی ---آج کی ہفتوں کے بعد یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی توفق ہور ہی ہے، اپنی بیاری کی وجہ سے ایک مہینہ سے زیادہ مدت سے حاضری کا موقع نہیں مل سکا ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اب بہت بہتر ہوں ، اور پہلے کے مقالبلے میں بہت بہتر طبیعت محسوں کرر ہاہوں، کمزوری اور نقابت ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ بھی دور ہوجائیگی ، مجھے معلوم ہوتا رہا کہ اس دوران آپ حضرات نے بڑی محبت کا معاملہ فر ہایا، دعا نمیں بھی فرماتے رہے، الله تعالیٰ آپ حضرات کواسکی بهترین جزاد نیاد آخرت میں عطافر مائے۔ آمین انسان کیا،اس کے ارادے کیا؟ اس بماری ہے پہلے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر بیان کرنی شروع کی تھی، اور چونکہ یہ بڑی جامع سورۃ ہے،اوراپنے اندر بڑی ہدایات رکھتی ہے،اس لئے خیال به تھا که پا بچ چید جمعوں میں اس کی ممل تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا،لیکن انسان کیا؟ اوراس کے ارادے کیا؟ درمیان میں یہ بیاری کا

سلسله آگیا، جس کے نتیج میں وہ سلسلہ درمیان میں منقطع ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے صحت وقوت عطافر ہائی اورزندگی بخشی تو انشاء اللہ اس کو پورا کر دوں گا۔

زندگی کا سر ما میرڈ و ب جائے گا

لیکن اس وقت اس سورۃ ہے متعلق ایک بات میرض کرنی ہے کہ اس سورۃ کا اصل پیغ م یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے جو لمحات عطافر مائے

ہیں، وہ بہت بڑاعظیم سرمایہ ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے،اور یہ نعمت اور یہ سرماییہ

نظرات ١٠٤٠ - حدم مروقت گھٹ رہا ہے ، وَالْعصر ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي مُحسُر ، كے يكي معن ميں فتم ہے وقت کی کدانسان خسارے میں ہے، وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ مید کدعمر کا جوسر ماریا لے كرآيا تها، وه برآن ، برلحه گھٹ رہاہے، كم جور ہاہے، يه ہے خساره ،اس سورة كا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اوقات کی قدر پہچانے ، اور ان کو سیح مقصد میں خرج کرنے کی کوشش کرے، اگر ان اوقات کی صحیح قدر بیجانی،اوران کو صحیح مقصد میں خرچ کیا تو زندگی کا بیر سرمایی آخرت میں برگ و بار لائے گا، اور آخرت میں اس کا نفع ظاہر ہوگا، اور خدانہ کر ہے، اگر اس سر مایہ کو بریار اور نضول کاموں میں ضائع کردیا، ایسے کاموں میں جس کا ندونیا میں کوئی فائدہ ہے، اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو پھراللہ بچائے۔ بیسر مایہ ڈوب جائے گا، اور آخرت کی زندگی میں کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا ،اییا نقصان ہوگا جس کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یے باس سورة کا اصل پینام کے خدا کے لئے وقت کی قدر پہچانو، زندگی کے لمحات کوغنیمت مجھو، اس ذیل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ہرمسلمان کو ہرونت یا در کھنا چا ہیے،اوراس ارشاد کا اس سورة ہے بھی تعلق ہے،اور مجھے اس بیماری کے دوران نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاو کثرت سے یاد آتا ر ہا،حضوراقد سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشادفر مایا: يَعْمَان مَغَبُولٌ فِيُهِمَا كَثِيْرُ مِن النَّاسِي الصِّحَّةُ وَ الْفَرَائِ \_

خطبت خالی فرمایا که دونعتیں الله تعالی کی ایس میں جن کے بارے میں بہت لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں ،ایک صحت کی نعمت ،ایک فراغت اور فرصت کی نعمت ، دھو کے میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ جب تک پنعتیں حاصل رہتی ہیں تو آ دمی ان کی طرف سے بے پرواور ہتاہے، اور سیجھتار ہتاہے کہ میں تو ہمیشہ سے تندرست ہول، اور ہمیشہ تندرست ر ہونگا ،للہذا تندرتی کے اوقات کونضول ضائع کرتار ہتا ہے ، بياري مين صحت مين قدر جب بیاری آ جاتی ہے اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے، اور اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو بد کر لیتا، وہ کر لیتا، یہ فائدہ حاصل كرليتا،،ادرينفع حاصل كم ليتا،كين جب تك صحت حاصل ہےاس وقت تك اس کی قد رنہیں ،اس وقت اس کو تیج کا موں میں لگانے ،اور صحیح مصرف برخرچ کرنے کا وهيان نبيس ـ ''صحت''ار بوں نعتوں کا مجموعہ یہ 'صحت''ایک چھوٹا سالفظ ہے ، کہنے کوتو بیا یک لفظ ہے ، اور کہنے کو بیا یک نعمت ہے، کیکن اگر غور کروہ تو یہ 'صحت' اربوں کھر بوں نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس لئے کہ انسان کا جو وجود ہے سرے لے کر پاؤں تک، میہ پانچ چھفٹ کا جو وجود ہے، اس کے اعدر اللہ تعالی نے وری کا تنات سمودی ہے، بورا ایک عالم ہے، اور اربول کھر وں خلیات ہے یہجسم مرکب ہے، ایک ایک عضو کا جائزہ لے کر دیکھوتو پورا ا یک جہاں ہے،ای وجہ ہےا یک ایک عضو کا علیحدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر زموجود

ب الطبات والى المال ہیں، مثلاً ایک ڈاکٹر صرف ناک کان کا ڈاکٹر ہے، تو وہ سالہا سال صرف اس ایک عضوی تحقیق میں گزارتا ہے،اس عضو کو جانچتا ہے، پر کھتا ہے کہ بیعضو کس طرح کام كرر باب، كوئى گرده كااسپيشلس ب، جبكه گرده ايك چيونا ساعضو ب، كيكن اس پر تحقیق اوراس پرریسرچ کاایک سلسلہ ہے، جوسالہاسال سے چلا آر ہاہے،اوراب تک بھی ینبیں کہا جاسکتا کہ اس گردے کے بارے میں پوری تحقیق ہو چک ۔ گردہ کتنی بڑی نعمت ہے اور جب سی کا گردہ قبل ہوجاتا ہے تو سمی دوسرے کا گردہ لگایا جاتا ہے، ایک ذاکم صاحب ہے کسی نے سوال کیا کہ جب کسی کا گردہ فیل ہوجاتا ہے تو آپ دوسرے انسان کا گردہ لگادیتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرلیا جاتا کہ ربر کا، یا پلا شک کا یا کسی اور چیز کا گردہ بنالیا جائے ، جبکہ آج کل سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کرلی ہے، تو کوئی مصنوعی گردہ لگا کر کیوں کا منہیں چلالیا جا تا؟ وہ ڈ اکٹر صاحب جو پوری دنیا کے اندرگردہ کے ماہرمشہور تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اول تو گردہ میں جو چھلی گئی ہوئی ہے، وہ اتن اِر یک ہے کہ ایسی باریک چھلنی بنا تاکسی سائنسدان کے بس میں نہیں ،اس چھلنی کا کام یہ ہے کہ وہ مفید اجزاء کوجسم کے اندر باقی رکھتی ہے، اورنقصان وہ اجزاءکو پیثاب کے ذریعہ خارج کردیتی ہے،اورا گرکوئی ایسی چھلنی بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بنانے پرار بوں روپے کا خرچہ آئے گا، اوراگر بالفرض كوئى شخنس اليي چھلنى بنائھى لے تو الله تعالى نے ' وگردہ' ' كوايك د ،غ ديا ے، اورایک جھدی ہے کہ کتنا پانی جسم کے اندر باقی رکھنا ہے، اور کتنا پانی جسم سے

خطبات مثانی است می است بابرنکالناہے، یدفیصلہ خود 'گردہ' کرتاہے، یدد ماغ ای 'گردہ' کو حاصل ہے جس کوانٹد تعالی نے پیدا کیا ہے، اگرر پر کامصوع گردہ بنا بھی لیس کے تو وہ د ماغ کہاں

> ے لائمیں گے جود ماغ اللہ تعالیٰ نے اس گر د ہے کوعطا کیا ہے۔ ''دل''ایک عظیم نعمت

ای طرح دل ہے، بیدل جورگوں کے ذریعہ پورےجسم میں خون چھیکاتا ہے،اگران رگوں کو ملا کر خطم عقیم پرایک لمبی لکیر بنائی جائے تو وہ رگیس دنیا کے گر د تین چکر کا ٹ سکتی ہیں ،اور دنیا کا قطر چوہیں ہزار آٹھ سومیل کا ہے،جس کا مطلب

یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو چھوٹی بڑی رکیس ہیں ، وہ پچھتر ہزار میل میں

پھیلی ہوئی ہیں،اور بیدول ایک دھڑ کن میں تمام رگوں سے خون کھنچتا ہے،اور پھر خون کود و بارہ پینیکتا ہے، گویا کہ ایک دھڑ کن میں پچھتر ہزارمیل تک خون پھینکتا ہے، اور کھنچتا ہے، اور ایک تندرست آ دمی کا دل ایک منٹ میں بہتر مرتبددھر کتا ہے، اور

جب سے انسان بیدا ہوا ہے اس وقت سے بیدول اپنے کام میں لگا ہوا ہے ، اس دل کو آرام نہیں ،اگرتم سو جاؤتب بھی بیدل اپنا کام کرتار ہے گا .اگرتم بیہوش ہو جاؤ تب بھی بدول اپنا کام کرتار ہے گا،بدرگیں جو پچھتر ہزارمیل میں پھیلی ہوئی ہیں،ان

میں کہیں کسی ایک جگہ ذرہ برابر کوئی رکاوٹ پیدا ہوجائے ،توصحت ختم ہوجائے گی،

اور بیاری آجائے گی۔ 'صحت''کے کیامعنی؟

بہر حال!''صحت''بظا برتو ایک چھوٹی سی نعمت معلوم ہوتی ہے، کیکن بیا یک

خطبات مثاني المستحد ال نعت اربوں کھر بول نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس کئے کہ صحت کے معنی میر ہیں کہ جسم کا میہ پورا کارخانہ صحیح کام کررہا ہے، کہیں بھی اگر ایک اسکرو ڈھیلا ہوجائے گا 🗲

صحت ختم ہو جائے گی،اور بیاری آ جائے گی،للذا بیصحت اتن پوی عظیم نعت ہے جو انبان کو حاصل ہے، لیکن یہ جب تک حاصل رہتی ہے، اس وقت تک اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا نعمت میسر ہے، اور اس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکر اوا

> کرنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔ صحت میں نیک اعمال کرلو

اور پھراس صحت کی نعمت کوآ دمی بیکار مشغلوں میں ضائع کرر ہاہے،اور ذہن، میں یہ ہے کہ میں تو تندرست رہوں گا،ای وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا کداس نعت کے بارے میں لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، جولوگ الله تعالى تبارك وتعالى كے معنى ميں بندے ين، وه اس نعمت كى قدر بجيانة

ہیں کہ اس صحت کی نعمت کو سیجے مصرف پرخرچ کروں ،کسی اچھے کا م کوکرنے کا ارادہ ہوا، یا پنی اصلاح کرانے کا ارادہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوٹ کرنے کا ارادہ

ہوا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنے کا ارادہ ہوا، تو آ دمی میسوچت ہے کہ اچھا کل ہے کریں گے،اس اراد ہے کوٹلا تار ہتا ہے، یہاں تک کدوفت ختم ہوجا تا ہے۔ جوانی کی قندر کرلو اب جب بستر پرلیٹ گیا تو اس وقت صرت کے سوااور کیا حاصل ہوگا کہ

كاش! ميں نے اپن صحت كى زندگى كومجيح استعال َ رليا ہوتا، بہت سے لوگ تو الله

تعالیٰ کی عباوت اور طاعت کوٹلاتے رہتے ہیں،اس خیال سے کہ جب بوڑ سے ہو

جائیں گے تب دیما جائے گا، ابھی تو جوانی کا زبانہ ہے، اور ابھی تو جوانی کے مزے اڑ الوں، ذرا ابھی تو بے فکری کی زندگی گز ارلوں، جب بوڑ ھاہوں گا اس ونت عمل کرلوں گا ،ارے اول تو بیسو چو کہ بر ھایا آئے گا بھی یانہیں؟ اور اگر بڑھایا

آ بھی گیا تو اس وفت ندمنه میں دانت نه پیپ میں آنت ، اور طافت بھی باتی نہیں

بہر حال! سورة العصر كابھى بيغام بيہ ہے، اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا

ارشادبھی بیہ ہے کہ بھائی!اس صحت کی نعت کی قدر کرو،اوراس کی قدریہ ہے کہ اولا

خ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کاشکرا دا کر ئے رہو، رات کوسو نے ہے پہلے کم از کم اس

نعت کا تصور کر کے شکر ادا کر لوکہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے کہ میر ادماغ صحیح کام کررہا

ہیں،میری ناک سیحے کام کررہی ہے،میرے ہاتھ پاؤں سیحے کام نررہے ہیں،یااللہ!

ات کوسونے ہے پہلے اس طرح ایک مرتبہ ہر ہر نعمت کا استحفہ رکر کے شکرا دا کرلو،

(۱۰راهیم:۷)

ر ہے گی ،اگر عمل کر نابھی جا ہو گے تو نہیں کر سکو گے۔

رات کوسونے سے پہلےشکرادا کرلو

ب، یا الله آپ کاشکر ہے کہ میرادل سیح کام کررہا ہے، یا الله آپ کاشکر ہے کہ میری تنکھیں صحیح کام کررہی ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے کان سیح کام کررہے

ّ ب کاشکر ہے کہ کوئی بیاری نہیں ہے، کوئی و کھ در ذنبیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے،

، راىند تعالى كاوعده ہے كە :

لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَآزِيُدَنَّكُمُ

خطبات شانی ---- خطبات شانی ----اگرتم میراشکرادا کرو گے تو میں تنہیں اورزیادہ دوں گا۔ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے ایک جگة قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا شکوہ بھی فر مایا کہ: وَ قَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادى الشَّكُورِ (سبا:١٣) میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم بیں۔ تو شکر کرنے کی عادت ڈالو، جب بھی اپنی کسی اچھی حالت کا تصور اور خیال آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ كاشكراداكري كه ياالله! آپ نے مجھاس نعت سے نوازا ہے، آپ كافضل وكرم ہے،آپ کا انعام ہے۔ایک اور جگہ پراللہ تعالیٰ نے پیشکوہ کیا کہ بندے کا حال پیہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت تو ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ! یہ تكليف دوركرد ب،اور جب بم تكليف دوركردية بين تو: مَرُّ كَانُ لَمْ يَدْعُنَا الى ضُرَّ مَّسَةً (يونس:١٢) وہ اس طرح ہے پرواہی ہے گز رجاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، مجھی ہم سے مانگائی نیس تھا، اس طرح بے پراہ ہوجاتا ہے۔ صحت کوطاعات میں خرچ کریں ایک مؤمن کواس بے پرواہی ہے اور اس بے قکری ہے بچنا ہے، اس لئے الله تعالى كاشكرادا كرن كى عادت ذاليس ووسرے بيكه بيصحت كى نعمت الله تعالى نے ہمیں اس لئے دی ہے تا کہ ہم اس نعت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کریں، اس صحت کی نتیج میں کوئی گن ہ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ک نافر مانی نہ ہو۔

و دردن و دردان و درد الله تعالیٰ نے ہمیں بید دین ایسا عطافر مایا ہے کہ ہم گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں ،الحمد

الله، اوراس دین برعمل کرنا آسان ہے، دین برعمل محرنے میں جمیں کوئی پریشانی نہیں۔

ے، اگر کو فی شخص دین کا حکام پرعمل کرنا جا ہے و کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ وہ

دین برعمل نه کریئے، حلال وحرام کی فکر کر ہے، جائز و ناجائز بکی فکر کر ہے، نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر ہے، ہم اپنے صحت کے اوقالت کوخرج کریں تو

انثاء الله فائده بي فائده ہے، اور پھر ہم اس خسارے سے چے جائيں گے جس كواللہ

تعالیٰ نے اس سورۃ میں ذکر فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ

اینے نفنل وکرم ہے اوراینی رحت ہے ہم سب کواس خیارے ہے بچنے کی تو فیق

عطا فر مائے ، اورصحت کی اور اوقات زندگی کی قدر پیچان کران کوشیح مصرف پرخرچ

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

المباعدان من المباعدات ال

يضخ الاسلام حصرت مولا نامفتى محمر تقى عثماني صاحب مظلهم

ضبط وترتبي

محمد عبدالتديمن

میمن اسلا مک پبلشرز

جامع مبجد بيت المكرّم مقام خطاب مخلشن ا قبال کراچی یرجنوری ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه وتتخطاب جلدنمبر س خطبات عثاني ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مُّجِيلًا اللهُم بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَهِيْمَ إنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ

خطبات عثاني من ما الماس

بسم الله الرحمٰن الرحيم

## وعظ ونصيحت كى تنين شرطيس

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عليهِ ﴿ وَ نَعُوُ ذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّعَاتِ أَعُمَالِنَا ﴿ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ ومَنُ يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ ﴿ وَ اَشْهَدُانَ لَاإِلَّهُ إِلَّااللَّهُ وَخَدَهُ لَا شْرِيُكَ لَهُ ﴿ وَاشْهَا لَمَانَ سَيَّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ ورسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثيُسراً. اما بعد: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّحِيْمِ \* بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيمِ \* وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ \* إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ غَـمـلُوُا الصَّلِحْتِ وَتُوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ﴿ آمسَت بِاللَّهُ صدق الله مولانا العظيم ، وصدق رسوله النبي الكريم ، و نحن عنى ذالك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب الغنمين \_

بزرگان محترم وبرادران عزیز! میں چونکه سفرے واپس آیا ہوں، اس لئے

بہنچنے میں کچھ دریر ہوگئ، اب بندرہ من باتی ہیں، پچھلے جمعہ سے سورة العصر کا بیان چل رہاہے، اور سورة كاتر جمديہ ہے كەاللەتعالى فر مار ہے ہيں كەز مانے كى تىم، يا وقت کی قتم، تمام انسان گھائے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ،اورجنہوں نے آپس میں ایک دوسر کے فوق کی نقیحت کی ،اورجنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تھیجت کی۔ پچھلے جمعہ کو میں نے يه عرض كيا تها كه الله تعالى نے اس سورة ميں به بات واضح فر مائى ہے كه دنيا وآخرت کے نقصان سے بیچنے کے لئے جو چار کا مضروری ہیں، وہ اس سورۃ میں بیان فرمائے ہیں،ایک ایمان، دوسرے نیک عمل، تیسرے ایک دوسرے کوحق کی نصیحت کرنا،اور

چو تھےا یک دوسرے کوصبر کی نفیحت کرنا۔

# حق اورصبر کی نصبحت کرنا فرض ہے

### اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے نجات پانے کے لئے صرف اتنا کا فی انہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنا ایمان درست کر لے، اپنے اعمال

ورست کر لے ،صرف اتن بات نہیں ہے ، بلکداس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ق کی اورصبر کی نصیحت بھی کرتا رہے،اس کی تفصیل بتاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا كبعض جكهوں پر دعوت وتبليغ كا كام، يعنى لوگوں تك حق بات پہنچانا اور لوگوں كوحق

کی دعوت دینا،اوران کے اعمال کی قئر رکھنا، پیعض جگہوں پرتو فرض اور واجب ا ہے، اور ایبا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور بیاس صورت میں ہے جب سمی مخض

ا کاکسی جگه پراقتدار ہے،اس کو وہاں پر قدرت حاصل ہے،اس کے ذمہ فرض ہو

نطبات ١٠٠٠ ولدم جاتا ہے، تو اگر وہ اپنے حلقہ قدرت میں کوئی خرابی دیجھ رہاہے تو اس خرابی کواپنی طاقت اپناا قتد اراختیار کر کے اس خرابی کورو کے۔ جہاں اقتد ارہو وہاں ہاتھ سے رو کے بچھلے جمعہ کومیں نے بیاصدیث سائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی تم میں ہے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ ہے روکے، اور اگر ہاتھ ہے رو کئے کی طاقت نہ ہوتو زبان ہے رو کے، اور اگر زبان ہے رو کنے کی بھی طاقت نہ ہوتواس کو دل ہے براسمجھے، تو ہاتھ ہے رو کنا یہان لوگوں کے لئے ہے جن کو کسی علاقے پر یا خاص لوگوں پر افتد ار حاصل ہے، جیسے ایک مخص ایک خاندان کا سربرا ، ہے ، تو اس کواپنے خاندان پر اقتر ار حاصل ہے ، یعنی اس کو می**توت حاصل** ہے کدا گروہ کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہاہے تو اس کواپیے ہاتھ ہے رو کے ،صرف زبانی جمع خرج پراکتفانہ کرے ، یا کوئی شخص کسی محکمہ کا سربراہ ہے، تو اگراس محکمہ یں کوئی غلطی ہور ہی ہے، یا کوئی بدعنوانی ہور ہی ہے، یا کوئی برائی ہور ہی ہے تو اس پر فرض و واجب ہے کہا پنے اقتد ارکواستعال کرتے ہوئے اس برائی ہے رو کے، یا مثلاً کو کی شخص کسی جگہ کا حکمران ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے اقتدار کے علاقے میں جو کوئی خطی یا برائی ہورہی ہے، اس کواینے ہاتھ سے لین ا ہے اقتدار کے ذریعیاس کورو کے ،لبذایہ جو تھم ہے کہ ہاتھ سے رو کے ،بیاس جگہ پہے جہال کسی کواقتہ ارحاصل و۔ روکو، زبان سے رو کنے کا مطلب سے ہے کہ وہاں پراپنے ہاتھ سے روکنا تمہارے اختیار سے بھی ابر ہے، تمہارے دائر ہ کار سے بھی باہر ہے، اور اس سے لڑائی کا

الدیشہ بھی ہوسکتا ہے، مثلا اگر ہر شخص بازار میں لاٹھی کے کرفکل جائے اور جو شخص برائی کرے اس کو اپنی لاٹھی ہے رو کئے کی کوشش کرے تو اس کے بیتیج میں لا

قانونیت بھیل جائے گی، اور انار کی پھیل جائے گی، او**رامن وامان تباہ ہوجائے گا،** اور فساد پھیلے گا، شرعااس کی اجازت نہیں۔ ۔

مجرم کوسزادینا حکومت کا کام ہے

ای لئے شرایت نے بیفر مایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی جرم کا ارتکاب ہور ہا ہے، ادراس جرم پر محرم کو مزادینا بیا کو مت کا کام ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ جمرم کو مزاد ہے، اگر حکومت اپنے فریضہ میں کوتا ہی کر رہی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود د

کوسزاد ، اگر حکومت اپنے فریضہ میں کوتا ہی کررہی ہے تو اس کی ذمہ داروہ خود ہے ، اگر حکومت اپنے فریضہ میں کوتا ہی کررہی ہے تو اس کی ذمہ داروہ خود ہے ، عوام نہیں ، مجرم کوسزادینا عام آ دمی کا کام نہیں ۔ مثلاً شریعت نے میں کم اس کو استی کوڑ ہے لگا ؤ، اب اگر حکومت اپنے اس فریضہ میں کوتا ہی کررہی ہے ، اور اس فریضہ کو ادانہیں کررہی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے ، کوئی آ دی میسو ہے کہ حکومت تو شراب پینے والے کوسزانہیں دمیں رہی ہے ،

ہے، وق ادن میرو ہے لہ ہوت و سراب سے دائے اور میں دھیا ہے۔ البذامیں خود جاکران شراب پینے والوں پراتی کوڑے لگا ڈ**ل گا، تواس کے ذریعہ**وہ

قانون اپنے ہاتھ میں لے لیگا ،اوراس کے نتیج میں نساد تھلے گا ،اورامن وا مان تباہ ہوگا ، اس لئے شریعت میں عام آ دمی کواس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں پر سزائیں جاری کرتا پھرے۔ الیی حکومت کو بدلنے کی کوشش کر و یا مثلاً شرعی تھم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر ے تو اس کا ہاتھ کا اے دو الیکن یہ ہاتھ کا نٹا حکومت کا کام ہے، اگر حکومت چور کا ہاتھ نہیں کاٹ رہی ہے تو وہ حکومت مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، اور تمہیں اس کی کوشش کرنی جا ہے کہ الیمی حکومت کو پر امن ذرائع ہے بدلنے کی کوشش کرو، یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے، پنہیں کہ ایسی حکومت پر خاموش ہوکر بیٹھ گئے، اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ، بلکہ ایس حکومت کو بدلو ، کیونکہ ایسی حکومت کو پرامن ذرائع ہے بدلنا فرض ہے۔ جیسے آج کل حکومت بدلنے کا ایک ذریعہ انتخابات ہیں، اس کے ذربعہ بدلنا ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے، کیکن جہاں تک چور کے ہاتھ کا ننے کا تعلق ہے، تو عام آ دی کوشر بعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ چور کا ہاتھ کا ث وے، یازانی کوسنگسارکرے، یا قاتل کونش کردے۔ یہ عم صاحب اقترار کے لئے ہے کیونکہ شریعت ایک ایبا قانون ہے جس میں ہر چیز کواس کی جگہ پر رکھ گیا ہے، بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو حکم آیا ہے کہ مَنْ رأی منگ

نے رو کے، چونکہ ہم ہر برائی کے سلسلے میں اس حدیث کے مخاطب ہیں، لہذا اگر

کہیں بھی برائی ہور بی ہوگی تو ہم ذیڈے کے زور پراس کوروکیس کے ، یہ مجھنا ہرگز

درست نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں ہاتھ سے برائی رو کنے کا جو تھم دیا گیا ہے، بیان

لوگوں کے لئے ہے جن کا کسی حلقہ پر کسی جگہ پر اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار کو

استعمال کر کے اس برائی کو دور کر ہے، عام آ دمی اگر ڈیڈ سے کے زور پر برائی رو کئے

ہاں! حدیث شریف میں جودوسراتھم دیا گیاہے کدائی زبان سے اس برائی

كوروك، يسى اس برائى كابرا مونا زبان سے لوگوں تك پیچائے، ان كوقر آن و

حدیث کے ارشادات سنائے ، اور ان کو سمجھائے ، اور افہام تفہیم کے ذریعہ ان کو قائل

کرے،ان کومجت ہے، پیار ہے،شفقت ہے، ہمدر دی ہے، دل سوزی سے نفیحت

و دَكُرْ فَانَ الذِّكُرَاى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الدارنت:٥٥)

نھیحت نھیجت کی طرح ہو، اس کے آ داب کے ساتھ ہو، اس کے احکام کو مدنظر

ر کھنے ہوئے ہوتو ایس نصیحت فائدہ سے خالی نہیں جاتی جمی نہمی فائدہ ضرور

کہ تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان دالوں کو فائدہ پہنچاتی ہے،اً سر

کرے،اس طرح زبان ہے روکنے کی کوشش کرے،قر آن کریم کاارشاد ہے:

کی کوشش کرے گا تو شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

زبان ہے اس برائی کورو کے

| - | ۰ | ۰ | ۰ |
|---|---|---|---|
| 1 | ı |   |   |
| Г | • |   |   |
| • |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

مُنْكِرا فَلْيُغَيّرُ بِيدِه كهجوكونَى تم ميس كى برائى كون دتا مواد يكي واسكواسي باته

شیخ الاسلام حفرت علامه شبیراحد عثانی رحمة الله ملیه کی ایک بات میں نے ·

حق بات کہنے کی تبین شرطین

ا بنے والد ما جدحضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله عليه سے في ، و وفر ما ياكرتے تھے

کہ اگر حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے، تو مجھی وہ نقصان نہیں

بہنچاتی ، گویا کہ اس کے لئے تین شرطیں ہیں ، ایک تو بیک بات حق ہو، دوسری شرط بد

کہ نیت حق ہو کہ اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت ہو، اور د سرے کی ہمدر دی کی نیت

ہو، دوسرے کو فائدہ پیمچانے کی نیت ہو، اپنی برائی ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، اور

د وسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کوراضی کرنا ، اور اینے مسلمان بھائی کے ساتھ

مجت اور شفقت کے ساتھ ہدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، دلسوزی کا برتاؤ کرتا

تیسری شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے کا طریقہ مجمی حق ہو، یعنی وہ طریقہ ہوجو

انبیاء کرام علیم السلام کاطریقد تھا کہ زمی ہے، محبت ہے، پیارے بات کرتے تھے،

بمدردی کے تقاضے پیمل کرتے تھے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو

برا لکے گایا نہیں؟ لیکن میں اپی طرف سے حق بات، حق طریقے سے اور حق نیت

ے پہنچادوں۔ بہر مال! نصیحت کرنے کی یہ تمین شرطیں ہیں کہ بات حق ہو، نیت

نفیحت کرنے کا طریقہ فق ہو

: ت ہو،طریقہ حق ہو۔ ۱

وظبات ثاني - حدم -

نیت درست نه مونے سے فساد پھیلتا ہے حضرت والا فرمایا كرت تھے كہ جوفساد پھيلتا ہے وہ عموماً اس وجہ سے پھيلتا

موتی، بلکه غلط بات لوگوں تک پہنچا در ہے ہیں، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ موگا، جب

بات ہی غلط ہے۔ یا نیت غلط ہوتی ہے، مثلان شیحت کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے

كه ميں برا ہوں، ميں زيادہ جانتا ہوں، ميں زيادہ نيک ہوں، زيادہ مقدس ہوں،

اور میرے مخاطب فاس و فاجر ہیں، یہ برے ہیں، اور اس کونسیحت کرنے ہے

مقصوداس کی بےعزتی کرنا ہے،تو تسی مسلمان کی بےعزتی کرنا،اورمسلمان کیا،کسی

غیرمسلم کی بدعزتی کی بھی اجازت نہیں دی گئی،جس کے ساتھ تہاری جنگ نہیں

حضرات انبیا علیہم السلام تو دین کی بات پہنچاتے ہوئے سے کہا کرتے تھے کہ

حضرت شعیب علیه السلام این کافرقوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ

إِنُ أُرِيْدُ الَّا الْإِصْلاحِ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ

بیرا مقصد سوائے اصلاح کے اور کچھ نہیں ہے، میں تو یہ چا ہتا ہوں کہ سیح بات تم

تک پہنچ جائے ،اورتم سیح رائے پرآ جاؤ، جہاں تک میری طاقت ہے، میں اصلاح

ہے،لہذا جب نیت ہی خراب ہوگئی تواس سے فائدہ کیے پہنچ؟

انبياء كامقصداصلاح موتاتها

ہے کہ ان تین شرطوں میں ہے کوئی شرط مفقو دہوجاتی ہے، یا تو بات ہی حق نہیں

ببرحال! نیت درست ہونی چاہیے،اس کئے کہنیت کا مناطب پر بہت اثر

ر تا ہے، جب اچھی نیت سے دوسرول تک بات پہنچائی جاتی ہے، نیک نیتی سے

اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے تو دلوں پر اثر کرتی ہے ،اور جہاں اپنی بڑائی

جمّانامقصود ہوتو وہاں ایک کان سے بات داخل ہوکر دوسرے کان سے نکل جائے

گی ، اور اس کے نتیجے میں دوسرا آ دی فتنہ میں مبتلا ہوگا ، اور یہ سمجھے گا کہ بیتو میری

حقارت اور تذلیل کرر ہاہے، میری بے عزتی کرر ہاہے، اس کئے وہ تمہاری بات

تسرے یہ کہ بات کہنے کا طریقہ بھی حق ہونا جا ہے، یعنی نرمی ہے ، پیار

اے موی و ہارون! ہم تمہیں اس سرکش کے پاس جھیج تو رہے ہیں، یکن تم

ے محبت سے بات کہنی جا ہے۔ الله تعالی نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیما

کا کام کرتا ہوں ، اور تہمیں نیچا دکھانا میر امقصور نہیں ہے ، اپنی بڑائی جتانا میرا متصور مہیں ہے، پیے کمانا میرامقصودنہیں ہے، میں توضیح اور حق بات تم تک پہنچانا چاہتا

نبية كامخاطب يراثر ہوتاہے

کیے نے گا؟ بہر حال! نیت حق ہونی چاہیے۔

نرمی ہے بات کرو بھتی ہیں

السلام کوفرعون کے پاس بھیجا توان کو یہ مدایت دی کہ:

قُوُلَا لَهُ قَوُلَا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخُشَى

لوگ اس سے زمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت سُن لے، شایداس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔آپ اندازہ لگا ئیں کہ فرعون جیبا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس سے بڑا ممراہ اور کوئی نہیں ہوسکتا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالی تو جانے ہی تھے کہ مرتے دم تک اس کوایمان لانے کی تو فیق نہیں ہوگی ،اوریہ کفر کی حالت میں مرے گا۔اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفر مایا کہ جا کرزی سے بات کرنا ،اور تمہیں میامیدر کھنی جا ہے کہ شاید بین شیحت پکڑ لے، شایداس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے ،اللہ کا خوف پیدا ہوجائے ،تم چونکہ دعوت وینے کے لئے جارہے ہو، داعی بن کر جارہے ہو، لہذا تہارا فرض یہ ہے کہتم اپنے دل میں اس کے نصیحت قبول کرنے کی امید رکھو، اس ے مایوں نہ ہو،اس لئے اس سے زی سے بات کرو۔ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كەتم حضرت موى عليه السلام سے برے مصلح نہيں ہوسكتے ، اور تمهارا مخاطب فرعون سے بڑا مراہ نہیں ہوسکتا ،کین جب حضرت موی علیہ السلام کو ہدایت دی جارہی ہے کہ زمی ہے بات کروتو پھراندازہ لگاؤ کہ ہم یاتم کسی ہے کوئی نفیحت کی بات کہیں تو اس میں اور زیادہ نری سے بات کرنے کا حکم ہوگا، قرآن کریم کا وَ انْحَفَضُ جَنَاحُكَ لِيمُومِنِيُن (الحجر:۸۸)

نطبات المان اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فریا رہے ہیں، وہ مستی جوساری کا نتات میں افضل ترین مستی ہے، جن کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالی کے بعدا س کا کنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انضل کوئی فردکوئی بشرنہیں ہوسکتا، ان سے خطاب کر کے اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ جب آپ مؤمنین سے نصیحت کی بات کریں تواپنے آپ کوان کے سامنے پست کر دو، یعنی ان کے آ گے اپنی فروتنی کا مظاہرہ کرو۔ بیتھم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وياجار ہاہے۔ بيطر يقهدرست تهيس ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بات بھی حق ہوتی ہے، اور نیت بھی حق ہوتی ہے، اورا خلاص کے ساتھ بات کی جارہی ہوتی ہے، گرمجمع عام میں ڈانٹما شروع کر دیا، متحدول میں اس طرح کے معاملات بکثرت نظر آتے ہیں کہ ایک آ دی کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا آ دمی بھرے مجمع میں اس کوڈ انٹنا شروع کر دیتا ہے،اگر چہ ہاہ حق کہدر ہے تھے، اور نیت بھی شاید حق ہوگ ،اخلاص کے ساتھ کہدرہے ہو گئے ،لیکن طریقہ حق نہیں تھا،اسلئے اسکے نتیجے میں لڑائی جھکڑے پیدا ہوجاتے ہیں،اور فائدہ کے بجائے نقصان ہوجاتا ہے۔ بہر حال! یہ باتیں مجھنے کی ہیں، اور زندگی میں ان باتوں کو اپنا ناضر وری ہے ، اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

بہر حال احم یہ ہے کہ جہاں قدرت اور اقتد ارند ہو، وہاں زبان سے برائی کورو کنا ضروری ہے، لیکن برائی کورو کنا تھیجت کے طریقے سے ہو، اور تھیجت کا طریقه وه جوابھی میں نے حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی رحمة الله علیه کے حوالے سے ا بنائی کہ حق بات، حق نیت ہے ،حق طریقے سے کہی جائے۔اللہ تعالی ہم سب کوان سب باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین و أخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

برائی رو کئے کے تین در ہے تفييرسورهٔ عصر (۴) شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محدثقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتبيب محدعبداللميمن میمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد ببيت المكزم مقام خطاب كلثن ا قبال كراجي ۱۲۰۱۲ به ۱۲۰۱۱ م تاريخ خطاب قبل ازنماز جعه ونت فطاب جلدنمبر س خطبات عثاني ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

-بىم للندالرحن الرحيم

## برائی رو کئے کے تین در جے

(سورة العصر: ١٨) ٱلْحَــمُـلُـلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَكَامُؤُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنُفُسِنَا وَمِنْ مَسِّيَّتُ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ الْمُلُّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَٱشْهَدُانُ لْاَلِلَهَ اِلَّالِلَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانٌ مَيِّدَنَّا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِبهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً ـ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ . بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ . وَ الْعُصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَسِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصُّبُرِ . آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَظِيمِ ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

بزرگان محترم و برادران عزیز! میسورة العصر ہے، جس کا بیان بچھلے کی

جمعوں سے چل رہاہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہ بیان

فرمایا کدانسان بڑے خسارے میں ہے اور کھائے میں ہے، کیونکداس کی عمر کا وقت

مررر ہاہے، اور جومہلت اس کواللہ تعالی نے دی تھی، وہ ہرآن گھٹ رہی ہے، البتہ

اس خمارے سے بیخے کے لئے جار کام ضروری ہے، ایک ایمان لانا، دوسرے

نیک مل کرنا، تیسرے ایک دوسرے کوئن کی تھیجت کرنا، اور چوتھے ایک دوسرے کو

لہذااس کے ذریعہ میہ بتایا جار ہاہے کہ کسی انسان کا اپنی ذات میں صرف

ا بے عمل کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسرول کی

بھلائی چاہنا،اور دوسروں کونصیحت کرنا، دوسروں کوحق کی طرف بلانا، دوسروں کومبر

كى تلقين كرنا، يېمى ايك مسلمان كے فرائض ميں داخل ہے، جس كواس سورة ميں حق

کی نفیحت اورصبر کی نفیحت کہا گیا ہے، ای کوقر آن کریم میں دوسری جگہوں پر امر

پالمعروف اور نبی عن المنكر سے تعبير كيا كيا ہے، اللہ كے نيك بندوں كى تعريف

كرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیفر مایا كہ بيروہ لوگ ہیں، جو دوسرے لوگوں كو

نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نمی عن

المنكريد دين كاايك بزاعظيم باب ہے، يعني ايك مخص كا دوسر ہے كونيكي كى تلقين كرنا،

د وسروں کو نیکی کی دعوت بھی ایک فریضہ ہے

مبر کی نصیحت کرنا۔

اور برائی سے رو کنا۔

خطبات مثاني المسلم المس برائی ہے رو کئے کے تین در جات ایک حدیث شریف یل نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کی تعوری سی تفصيل يديان فرمائي ہے كه: مَنُ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ ، فَان لُمُ يَسْعَطِعُ فَبِقَلْهِمِ ، وَذَالِكَ أَضُعَفُ الإيمان. (مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان) لین تم یں سے کوئی شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھے تواس کو چاہیے کہ اس کو این ہاتھ سے رو کے، آوراگر ہاتھ سے رو کنے کی قدرت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کورد کے، اور اگر زبان ہے بھی روکٹے کی طاقت نہ ہو، یعنی اندیشہ اس بات كا ہے اگرزبان سے اس كوروكوں گا، يا الوكوں گا، يا براكبوں گا، يا اس كى عقيد كرول كاتويه بحص نا قابل برداشت نقصان كبنجائ كامتوالي صورت مين ول بى ہے اس کام کو براسمجھے واور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتار ہے کہ یا اللہ! مجھے اس برائی کوختم کرنے کی تو فیق عطا فر ماتین در ہے میان فر مائے اور فر مایا کہ یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور تن درجہ ہے۔ بهلا درجهصاحب اقتزار كيلئ علا ، کرام نے قرآن وسنت کی ہدایت کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ بیان فر مائی ہے کہ برائی ہے دو کئے کے جو تین درجات ہیں ، ان میں ہے جو پہلا درجہ الین ہاتھ سے برائی کوروکنا، بیاس مخص کا کام ہے جس کو کہیں پراقتد ار حاصل ہو،

خطبات مثانی کی است می ا مثلًا حاكم ہے، اس كواس بات كى طافت حاصل ہے كدوہ براكى كو ہاتھ سے روسكا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہور ہی ہے تو اپنے ہاتھ سے رو کے، یا کوئی ھخص کسی محکمہ کا ذمید دار ہے، اس **کو دہاں اقتر**ار حاصل ہے، اگر اس محکمہ میں کو ئی برائی ہور بی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے اختیار کو استعال کرتے ہوئے اس برائی کوروکے ہادر ہرانسان کواپنے گھرپر اقتدار حاصل ہے، اپنے گھر دالوں پر، اپنی یوی پر،این بچن پرافتد ار حاصل ہے، لہذا اگر گھر میں کوئی برائی مور ہی ہے تواس کوچاہیے کدا پینماتھ سے اس کورو کے، ہاتھ سے رو کنے کا ایک موقع توبیہ وا۔ ظالم كظلم سےرو كنے كيلئے ہاتھ كااستعال دوسرا موقع ہاتھ ہے رو کنے کا وہ ہے جہاں آپ کسی دوسرے انسان پرظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں،اورآپ کو غالب گمان سے کداگر آپ طاقت استعال کریں مے تو آپ اس کوظلم ہے بچاسکیں مے، مثلاً ایک توی بیکل آ دی دوسرے کو بلاوجد بے گناہ اس کی پٹائی کررہا ہے، اوروہ کو ورآ دمی اس کے ہاتھوں بٹ رہاہے، آپ کے ہاتھ میں بہ طاقت ہے کہ اس کمزور کو اس قوی آ دی کے چنگل سے چیٹرا لیں ، تواس صورت میں آپ کے ذیعے واجب ہے کہ آپ اس مظلوم کواس طالم کے ہاتھوں سے چھڑا <sup>ب</sup>ئیں ،للہذا جہاں انسان کو بیرغالب گمان ہو کہ میں طاقت استعال کر کے مظلوم کو ظالم کے ظلم ہے بچالوں گا ، اور اس کے نتیج میں مجھے بھی کوئی بہت بڑا ما قابل برداشت نقصان الهانانبيس يراي كا الوالي صورت من ابن طاقت استعال

كر كاس وظلم سے بچائے۔ چورکو پکڑنے کیلئے ہاتھ کا استعال ایک مخص دوسرے کا مال آپ کے سامنے چرار ہاہے، اور آپ کو غالب مگان بیہ ہے کہ میرے اندرائی طاقت ہے کہ میں اس چور سے اس چیز کوچھڑ الوں گا، اوراس چورکو چوری سے باز رکھ سکتا ہوں، تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ اس چورکو چوری سے روکیں \_ بہرحال! اگر کسی دوسرے انسان پرظلم ہور ہاہے، اور آپ کے اندراس کوظلم سے بچانے کی طاقت ہے تو وہاں پر ہاتھ کا استعال کر کے اس کوظلم ہے بیا ئیں۔ مسلمان کو بے یار و مد د گارنہیں جھوڑ نا جا ہے ایک حدیث میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ٱلْمُشْلِمُ آمُحُو الْمُشْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يُشْلِمُهُ (ابوداؤد، كتاب الادب، باب المؤاخذة) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ بی اس کو ہے یار و مد دگار چھوڑتا ہے، یعنی اس طرح نہیں چھوڑتا كەكونى ظالم اس برظلم كم تاز ب، اور بەبىھا ، واتماشدد يكھار ب، ايمانېيس كرتا، بلكه جب تک طاقت ہے،اس وقت تک دوسرے کوظلم سے بچانا فرض ہے۔ بہر حال اِسے دومواقع ہیں جہاں ہاتھ استعال کر کے برائی کورو کنا ضروری اور واجب ہے، اور مسلمان کا نہ ہبی فریضہ ہے۔ ان دوموا قع کے علاوہ کو کی شخص کسی برائی کے اندر مبتلا

ہوگیا، اور آپ کو غالب گمان سہ ہے کہ اگر میں اس کونھیجت کروں گاتو میر مخص اس گناہ ہے بازآ جائے گا ،تو اس صورت میں اس کوزبان سے نصیحت کرنا اور بتا نا فرض اورواجب ہے،قرآن كريم ميں الله تعالى فرمايا: فَلَكِّرُ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكُولَى (الاعلى: ٩) نفیحت کرو،اگرنفیحت فائدہ دینے والی ہولیعنی اگرتمہارا غالب گمان بیہو کہاں سے فائدہ ہنچ گا ،اور بیاس نصیحت کو قبول کر لے گا۔ شاید که بات دل میں اتر جائے اورا گرتمهارا غالب گمان بینه جو، بلکه بیخیال مو کم معلوم نبیس که وه مانے گایا نہیں مانے گا،تو ایسی صورت میں زبان سے اس کورو کنا فرض تو نہیں ہے ،کیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نفیحت کی جائے ،اگروہ آپ کی نفیحت مان لیتا ہے تو آپ کا مقصد حاصل ہوگیا، اور آگروہ نہیں مانتا تو آپ نے کم از کم اپنا کام کرلیا، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا بھی کرو کہ یا اللہ! میں اس کونھیحت کرنے جار ہا ہوں ، آپ اپنی رحمت سے اس کے دل میں بات ڈال دیجئے ،بعض اوقات انداز ہ بھی نہیں ہوتا کیکن کو کی ایک کلمہ بھی دوسرےانیان پرکارآ مدہوجا تاہے، پیسب زبان سے سمجھانے کے اندر انفرادي نفيحت كاحكم یہاں یہ بھی تفصیل عرض کردوں کرزبان سے سمجھانے کے دو المریقے ہوتے ہیں، ایک انفرادی طور برکسی کو سمجھانا، دوسرے اجتماعی طور پرلوگوں کو وعوت وینا،

نطبات مثانی کم جیسے کوئی مجمع ہے، اور اس مجمع کو کوئی نیکی کی بات سمجھائی جار ہی ہے، یا بتائی جارہی ہے، جیسے وعظ وتقریر کے ذریعہ بتانا ہوتا ہے، ان دونوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ اصول ہیں، آج میں صرف پہلی تتم کے بارے میں عرض کرر ہاہوں کہ سی کو انفرادی طور پرسمجمانے اور انفرادی طور پرتھیجت کرنے کے بارے میں بیاصول ہے کہ اگرنفیحت کے قبول کرنے کا غالب گمان ہوتو اس طرح نفیحت کرنا فرض عین ہے، اور گرغالب گمان نہ ہوتو پھر فرض تو نہیں ، کیٹن پھر بھی تھیعت کرنامتحب ہے، اور بہتر ہے، کیا پتہ آپ کی نفیحت اس کے دل پر اثر کرجائے ،اور الله تعالی اس کو دوسروں کو ہدایت کرنا بہترین عمل ہے ايك مديث شريف مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: لَئِنُ يُهْدِى بِكَ اللَّهُ رَجُكُا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُو النِّعَم (ابو داؤد، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم) فرمایا که اگر الله تعالی تمهارے ذریعہ ہے کسی ایک انسان کوبھی راہ راست پر لے آئے ،اوراس کو ہدایت دیدے تو بیتمہارے لئے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے۔اہل عرب کے ہال سرخ اونٹ بہت بڑی دولت مجھی جاتی تھی ، یعنی بہت بڑی دولت سے بھی بیزیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے کسی ایک انسان کو ہرایت دیدے،اورتمہارےاعمال نامے میں وہ نیکی کھی جائے گی،اور قیامت تک وہ جب بھی کوئی نیک مل کرے گا، یا کسی برائی ہے روے گا، وہ تمہارے نامہ اعمال

نظبات مثانی می ا میں لکھا جائے گا، اور تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کا تواہ تمہیں ماتا رے گا، البذاب کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کوحل بات پہنچا دینا، حل بات کی نصیحت کرڈینا، برائی ہے رو کنے کی تھیجت کردینا۔ بات خیرخواہی اور ہمدر دی کے ساتھ کہی جائے کیکن جیسا کہ میں نے بچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ دوسرے کو جو بات کھی جائے وہ مدردی کے ساتھ ہو، خیرخوائی کے ساتھ، اور شفقت و محبت کے ساتھ ہو، بیار کے ساتھ ہو،اگراس میں خراب نیت شال ہوگئی،مثلاً بیکدایی بردائی جمانے کی نیت شامل ہوگئی،اور دل میں بید خیال آگیا کہ میں بزاہوں، میں جانتا ہوں، پنہیں جانا، یا برخیال آعمیا کمیں نیک ہوں اور براہے ، اور اس کے نتیج میں آپ نے اس کی تحقیروند لیل کر کے کوئی بات کھی تو اس سے ند صرف مید کداس تھیجت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکه اس براثو اب بھی نہیں ملے گا۔ تجزیدیہ ہے کہ ایسے موقع پر بات کا ا ترجی نہیں ہوتا، کیونکہ تم جونفیحت کررہے ہو، وہ بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کررہے ہو، اللہ تعالی کے لئے نہیں کررہے ہو۔ البذا آدی جو بات کے وہ اللہ کورامنی کرنے كے لئے كے ، اخلاص كے ساتھ ، للهيت كے ساتھ كيے ، اور ول ميں بير جذب ہوكہ كى طرح سے جات میرے بھائی تک پہنچ جائے ، کیونکہ دل سے جو ہات نکلتی ہے اثر ر کھتی ہے۔ بہر حال!سب سے بہلی بات یہ ہے کہ نیت درست ہونی ما ہے۔ سیح طریقہ سے بات کھی جائے دوسرے بد کمیج نیت کے ساتھ طریقہ بھی میج ہونا جا ہے، یعنی طریقہ تھیعت

كامونا جا بيراى لية قرآن كريم فقرمايا" وقواصوًا بسافحق "يني ايك د وسرے کوخل کے ساتھ وصیت کرتے ہیں، اور'' وصیت'' عام طور پر اس تھیجت کو كتبترين جومرنے والا اپنے رشتہ داروں كواسينے دوستوں كوكوئي نفيحت كرتا ہے، آپ تصور کریں کہ ایک آ دی جو دنیا ہے جار ہاہے، اور اس وقت وہ کوئی تصیحت کرے گا تو کتنی دلسوزی کے ساتھ تھیجت کرے گا ،اس میں ڈانٹ 🗓 پٹ نہیں ہو تی ، بلکہ اس میں محبت اور بیار ہوتا ہے، اس میں شفقت ہوتی ہے، اس میں خیرخواہی ً ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالٰی نے فر مایا کہ جبتم دوسرے کونفیحت کروتو اپیے کروجیے مرنے والا جاتے جاتے اپنی اولا د کو پیار سے نفیحت کرتا ہے،تم بھی ای طرح نفیحت کرو، ڈانٹ ڈپٹ ہے اصلاح نہیں ہوتی متہمیں کیاحق ہے کہتم دوسرے کو ڈانٹو، ہاں سمجھانے کاحق ہے، نقیحت کرنے کاحق ہے، اورنقیحت کرنے میں ایے الفاظ استعال کروجس ہے دوسرے کی دل شکنی ندہو، دل آ زاری نہ ہو، اور ایسے طریقے اختیار کروجس ہے وہ اپنی تذکیل محسوس نہ کرے، اب اگر جمع عام میں آپ نے کسی کونصیحت شروع کر دی تو بیاد لیل کرنے والی بات ہوئی کہتم بیکرت ہو، بید كريتے ہو۔للبذااگركسي كوسمجھانا ہے تواس كوخلوت ميں سمجھاؤ، تنہا كى ميں سمجھاؤ، پيار سے سمجھاؤ، ایسے انداز سے سمجھاؤجس کے ذریعہ وہ اپنی بھی محسوس نہ کرے، اپنی

تذلیل محسوس نہ کرے،اور آپ نقیحت کے ذریعہ اپنی بڑائی ظاہر نہ کررہے ہوں، مثلاً یہ کہ بھائی ہم نے تواس بارے میں سناہے کہ شریعت کا پینکم ہے،اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے،اس انداز سے نھیجت کریں،البتد خطبات مثمانی کا است می از اگراس کے باد جود کو کی شخص برا مانتا ہے تو پھر مانا کر ہے۔لیکن اپنی طرف سے طریقتہ صحیح ہونا جا ہیے۔ نرمی سے بات کہنی چاہیے ہختی سے نہیں آج ہمارے معاشرے میں جوخرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر کسی دوسر ہے کوخق کی تھیجت کی جاتی ہے تو یا تو تھیجے نہیں ' موتی، یا طریقه صحیح نهیں ہوتا، به پیغمبروں کا طریقه نهیں ۔ دیکھئے! حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیماالسلام کواللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کہتم جا کر فرعون کو ا يمان كى دعوت دو، وه فرعون جو كا فرتها، ظالم تها، تكبر اور رعونت ركھنے والا تھا، آج بھی ان صفات کے حامل کو کہا جاتا ہے کہ بیتو فرعون بنا ہواہے، وہ فرعون جوخدائی کا دعو یدارتھا،اس کے پاس جب حضرت موکٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کو بھیجا تو ان کویه مدایت نامه دیا که: قُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ طَلَّا : ٣٣) کہتم دونوں جاکر اس سے نرمی سے بات کرنا۔آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسے ظالم و جابر کے بارے میں کہا جار ہاہے کہ جا کراس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے، شایداس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ وہ فرعون ماننے والانہیں ہے، اور آخر تک وہ بات نہیں مانے گا، اور وہ خدائی کا دعویدار ہے، کس صحیح بات کو سننے کا روادار نہیں، اس کے

باوجود الله تعالى نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام سے فرمایا کہ تمہارا

خطبات کانی کام بیہ کرمی سے بات کرنا۔اورداعی کےول میں بدامید ہونی جا ہے کہ شاید وہ نفیحت قبول کر لے،للندا داعی کا پیکا منہیں کہوہ بیدد کیھے کہ پیخف تو بالکل قابو ہے باہرہ، بلکدوائ کے دل میں بامیدرونی جا ہے کدشاید بیان لے۔ لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُ اَوُ يَخُشٰى نفيحت كالبغمبرانها نداز ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمايا کرتے تھے کہتم حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہا السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے ، اور تہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہوسکتا، لیکن جب حضرت مویٰ علیہالسلام سے کہا جار ہاہے کہ زی سے بات کرنا تو آج تمہارے لئے یہ کیے جائز ہو گیا کہ لوگوں کے ساتھ تختی کرتے پھرو، لہٰذا بات کہوتو نرمی ہے کہو، بیقر آن کریم کا تھم ہے، ادر پینمبروں کا طریقہ ہیہ ہے کہ نخالفین تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اذبیتی پہنچاتے ہیں، لیکن پیغمبران کی گالیوں کا جواب گالی ہے نہیں دیتے ، پیغمبر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ، پیغمبرے کہا جار ہاے کہ: إِنَّا لَنَوَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّ إِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (الاعراف : ٢٢) قوم اپنے پیفبرے کہدرہی ہے کہ ہمتم کو پر لے در ہے کا بیوقوف سجھتے ہیں، اورتم کو جھوٹا سبھتے ہیں۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ جواب میں یہ کہتا تو کی بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دا دا بیوقوف به اورتم مجھے جھوٹا کہدرہے ہو، ارے تو

خطبات مثمانی می از است می جهونا، تيراباپ جهوڻا۔ ليكن پيفيبر كاجواب بيقاكه: يَا قَوْمٍ لَيُسَ بِى سَفَاهَةٌ وَّ لَكِيِّى رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَّمِيْنَ (الاعراف : ٢٤) · اے میرے قوم! میں بیوقو ف نہیں ہوں، جھے تو اللہ تعالیٰ نے بیر پیغام دے کرتمہارے پاس بھیجا ہے۔ان کی گالی کو ایک واقعہ بنا کر اور اس کی تر وید کر کے جواب دے رہے ہیں کہ میں تو تمہاری خیر خوابی کے لئے تمہارے پروردگار کی طرف ہے آیا ہوں، چاہےتم مجھے گالی دو، یا جو کچھ کہو۔لہٰذا پیغمبر مجھی گالی کا جواب گالی ہے نہیں دیتے۔ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خوا هش بہر حال! پنیمبرانہ دعوت کے اندر بختی نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہ،اس کے اندر محبت ہوتی ہے،اس کے اندر تڑب ہوتی ہے، ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ میرا دل میہ جا ہتا ہے کہ لوگوں کو کولہوں سے بکڑ بکڑ کرجہنم سے نکالوں۔اس لئے کہ میں اپنی آٹکھوں سے لوگوں کو د کی رہا ہوں کہ لوگ جہنم کی طرف جارہے ہیں ، میں بیر جا ہتا ہوں کہ کسی طرح کولہی بحر بحرکران کوجہنم ہے نکالوں۔ آپ ان کی وجہ سے ممکین اور پریشان ہورہے ہیں ، يهال تك كدالله تعالى في ارشاد فرمايا: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ أَنُ لَّا يَكُونُوا مُؤمِنِيْنَ (الشعراء: ٣) کہ کیا آپ اپن جان گھلا دیں ہے اس فکر میں کہ بیلوگ ایمان کیوں نہیں

نظبات عثانی الله ۱۹۲۰ میلاند ۲۰۰۰ میلاند ۲۰۰ میلاند ۲۰ میلاند ۲ لاتے،اس لئے كه آپ كويد فكر لكى موئى ہے كه ميس كسى طرح اپنى قوم كوغلط راستے سے نکالوں۔ایک دائی کے دل میں بینگر پیدا ہونی جا ہیے، تب وہ'' تو اصی بالحق'' اور'' تواصى بالصر'' كا اہل بنآ ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس كا اہل بننے كى تو نتى عطا فرمائے۔ آمین ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے بھائی! جب بھی الیی نوبت آئے تو بیضروری ہے بیدول میں فکر ہو، اور خیر خوائی ہو، اور خیر خوائی کا طریقہ بھی درست ہو، اور یاد رکھئے کہ زبان سے جو دوسر ہے مخص کواس کی غلطی پرمتنبہ کرنے کا معاملہ ہے ،اس کے لئے حضورا قدس صلی الله عليه وسلم في ايك بهت بيارًا اسلوب اختيار فرمايا هم، آپ في ماياكه: ٱلْمُؤمِنُ مِرُآةُ الْمُؤمِن (ابودا كار، كتاب الادب، باب في العمية) ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ یعنی جس طرح آ دی جب آئینہ كے سلنے كھر ابوتا ہے، تو اس كوا پنا چرو سيح طور پر نظر آ جا تا ہے، اگر چرہ پر كوئى داغ دھبہ لگا ہوتو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے، کہتمہارے چبرے پر داغ لگا ہوا ہے، اس کوصاف کرلو۔ای طرح ہرمؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے،اس کو اپنا دھبہ نظرنہیں آر ہا تھا،تم نے اس کو بتا دیا، بیآ ئینہ کا کام ہے،اور حمہیں اپنادھبہ نظرنہیں

آر ہاتھا،اس نے تہیں بنادیا،تواس نے تمہارے لئے آئینہ کا کام کیا۔

خطبات عثانی کے اللہ عثمانی کے اللہ عثمانی کے اللہ عثانی کے اللہ عثمانی کے اللہ عثمانی کے اللہ عثمانی کے اللہ عثمان آئينه دوسرول كوعيوب تبيس بتاتا اس حدیث شریف کی تشری میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوی پیاری بات ارشاد فر مائی ، فر مایا که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مؤمن کوآ مکینه قرار دیا ہے، اور آئینہ کا کام بیہ ہے کہ جو مخص اس کے سامنے کھڑا ہے، ای کواس کا عیب بتائے گا، دوسروں سے کہتانہیں پھرے گا کہ فلاں کے اندر پیعیب ہے، بس صرف سامنے کھڑے ہونے والے کو بتادے گا کہ تمہارے اندر بیعیب ہے، تمہارے اندر بیخرابی ہے، تمہارے چہرے پر بیداغ لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ مخص آئینہ کے سامنے ہے ہٹ جائے گا،اور دوسرا شخص اس کے سامنے آ کر کھڑ اہوگا تو وہ اس ہے ہیہ نہیں کیے گاتم سے پہلے جو مخص یہاں آیا تھا،اس کے منہ پر دھبداگا ہوا تھا۔ تم بھی آئینہ بن جاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اس مثال کے ذریعہ بتادیا کہ اگرتم بھی کسی مؤمن کے اندرکوئی برائی دیکھوتو ای مؤمن ہے کہو، جیسے آئینہ ای ہے کہتا ہے، دوسرول سے کہتے مت پھرو کہ فلال کے اندریہ برائی ہے، فلال کے اندریہ برائی ہے، کیونکہ بیغیبت ہے، اور دوسروں کی تذکیل اور تحقیر ہے، اس کو بدنا م کرنے کا راستہ ہے، جوایک مؤمن کا کامنہیں، لہذا ای ہے کہو، اور محبت ہے کہو، اور پیار د عامجھی کر و اورساتھ میں اللہ تعالی سے دعا کرو کہ یا اللہ! میں نے اس سے کہ تو دیا ہے،

خطبات عن أن المحال المح کیکن اے اللہ! اپنی رحمت ہے اس کے دل میں بیہ بات ڈال دیں کہوہ میری بات کو قبول کرلے، کیا بعید ہے کہ تمہارے ذریعہ سے اس کو اس برائی سے نجات ال جائے۔اللہ تعالی این نفل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کواس پڑ مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

نطبات <sup>مثانی</sup> .

برائی کورو کنے کی کوشش کر و تفیرسورۂ عصر (۵)

شخ الاسلام حفزت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب مرظلهم

ضبط وترتبيب

محمة عبدالله ميمن

میمن اسلامک پبلشرز

(خطبات عثمانی) جامع مىجد بىت المكرّم مقام خطاب مخلشن ا قبال کراچی ۱۰۱۲ء مرفروری تاريخ فطاب قبل ازنماز جمعه ونت خطاب خطبات عثاني جلدنمبر س ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ ^ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيُلًا مُجِيُدً اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

خطبات عثانى

بسم الله الرحمن الرحيم

## برائی کورونے کی کوشش کر و

(سورة العصر: ۵).

ٱلْحَـمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْضِلًّا لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَأَشُهَدُأَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالشُّهَدُانَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَـوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً . آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ • بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • وَ الْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَدِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ .

آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ

الْكُويُدِم ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِدِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ .

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة العصر ہے، جس کی تغییر کا بیان کچھ

خطبات مثانی ۹۰ علم الله ۲۰۰۰ علم ۱۳۰۰ ع مرصے ہے چل رہا ہے، یا و دہانی کے لئے سورۃ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں،اللہ تعالی نے فرمایا: زمانے کی تتم،تمام انسان خسارے میں ہیں، گھائے میں ہیں،سوائے ان کے جوامیان لائیں،اور نیک عمل کریں،اورایک دوسرے کوحق کی نھیجت کریں،اورایک دوسرے کومبر کی نھیجت کریں۔جس کا حاصل بیہوا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کدانسان کواس کی زندگی میں جوعمر دی گئی ہے، وہ ہرآن گھٹ رہی ہے،اس لئے اس کا خمارہ ہور ہاہے،اس خمارے سے بیخے کے لئے اللہ تعالی نے عار کام ضروری قرار دیے، جوانسان میعار کام کرے گا، وہ خسارے سے نے جائے گا، اور اس کوخسارے کے بجائے نفع حاصل ہوگا، ایک ایمان لانا، دوسرے نیک عمل کرنا، تیسر ہےا کی دوسرے کوخت کی تھیجت کرنا، چوشھے صبر کی ایک دوسرے کو ا نفيحت كرنا استطاعت کی حد تک تبلیغ بھی ضروری ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے، ہر ملمان جانتا ہے کہ انسان کی نجات کے لئے بید دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی چیز جن کااس سورۃ میں ذکر فرمایا ممیا ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا صرف اپنے آپ کوٹھیک کرلینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک حق باتوں کی اورصبر کی تبلیغ کرے، یعنی شریعت کے احکام کی تبلیغ کرے، اور ان کو دوسروں تک پہنچائے ، اور یہ حدیث پچھلے جمعوں میں میں نے آپ کو سنا کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

خطبات مثاتی ا کہ جبتم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کواینے ہاتھ سے رو کے ، اگر ہاتھ سے رو کنے کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے رو کے ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو کم از کم دل سے اس کو ہرا سمجھ۔ صاحب اقتذار ہاتھ سے روکے میں نے یہ جی عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلی صورت ہے، یعنی ہاتھ سے اس برائی کوروکنا، یہ درحقیقت ان لوگوں کے لئے ہے جوصا حب اقتدار ہیں، حاکم ہیں، یا اپنے محکے کے سربراہ ہیں، یااپنے خاندان کے سربراہ ہیں،ان کے ذیمہ داجب ہے كەاگر دە كوئى برائى دىكھيں تو صرف زبانى فېمائش پراكتفا نەكرىپ، بلكەاپىخ ہاتھە ے اس کوروکیں ، کیونکہ ان کواس کی طاقت حاصل ہے۔ صاحب اقتدار کیلئے ہاتھ سے روکنا فرض غین ہے

ے اس کوروکیں، کیونکہ ان کواس کی طاقت حاصل ہے۔
صاحب افتد ارکیلئے ہاتھ سے رو کنا فرض عین ہے
اس میں ایک بات کا اور اضافہ آج کردینا مناسب ہے، وہ یہ کہ ایک افتد ار
اس میں ایک بات کا اور اضافہ آج کردینا مناسب ہے، وہ یہ کہ ایک افتد ار
اس میں ایک بات کا اور اضافہ آج کردینا مناسب ہے، وہ یہ کہ کہ کا سربراہ کو تا نونی طوریہ افتیار
خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، یا کس محکمہ کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو قانونی طوریہ افتیار
حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی دیمے رہا ہے تو اس کو ایے ہاتھ سے

روک دے،ایسے موقع پرتو برائی کورو کنا فرض میں ہوتا ہے،اگر وہ نہیں رو کے گا تو ا س کوابیا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے،روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، زکا قنہ دینے کا گناہ ہوتا ہے۔

اثر ورسوخ والے پر بھی فرض عین ہے کیکن ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ بیر کہ سی فخص کو قانونی طور پر کمل اقتد ارتو حاصل نہیں ،لیکن اس کا اخلاقی اثر ورسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے اثر ورسوخ کو کا م میں لائے تو برائی رُک سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر فرض ہے کہا پنے اثر و رسوخ کوکام میں لائے ،اس کی مثال ہے ہے کہ فرض کرو کہ ایک علاقے میں پھھ لوگ آباد ہیں،اوروہ لوگ سب مل جل کررہتے ہیں،اور کسی شخص کواسی علاقے کے لوگ ا پنا بڑا اسجھتے ہیں، قانونی طور پر تو وہ بڑانہیں، لیکن اس علاقے کے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات کو وزن دیتے ہیں، اب اگر چەاس كواس علاقە پر قانونى اقتدارتو حاصل نہيں ہے، كيكن اس كا اثر ورسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے گاتو لوگ اس کی بات مانے سے اٹکارنہیں کریں ہے، الیی صورت میں اگر اس محلے کے اندر، یا اس آبادی کے اندر جہاں اس کو اثر و رسوخ حاصل ہے، وہاں کوئی برائی ہور ہی ہے، پھر وہ فخص اس برائی کونہیں رو کتا تو اس کے لئے بیرگناہ ہے، اس کے ذرمہ فرض ہے کہ وہ اپنا اثر ورسوخ کام میں لائے اوراس برائی کورد کے۔ فلیٹوں کی بونین کا صدر برائی کورکوائے مثلًا جیسے آج کل بہت سارے فلیٹوں پرمشمل ایک پلازہ اور ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہے لوگ رہتے ہیں، اب مثلاً کوئی محض وہاں پر کوئی ا فخش قتم ک تصویر لا کر لگادیتا ہے، جونو جوانوں کے لئے مخرب اخلاق ہے،اوروہ برزا آ دمی سیسب د مکیر ہاہے، اور وہ جانتا ہے کدا گر میں روکوں گا تو بید معاملہ زک جائے گا ، اور پینصومر ہٹا دی جائے گی ،لیکن وہ مخض پھر بھی نہیں رو کتا ، تو وہ گناہ گار ہوگا ، اس کے ذھے فرض ہے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے رو کے، اورلوگوں سے کہے کہ جب تک میں یمہاں موجود ہوں، یہ برائی یہاں نہیں ہوگی۔ بہر حال!اگر کمی مخف کا کسی غلاقے پر قانونی اقتدار نہ تھی ،لیکن اس کا اثر ورسوخ اتناہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے،اس پر بھی رو کنالازم ہے۔ لوگ جسکی بات مانتے ہوں اسکی ذمہ داری ہے اس کی ایک دوسری شکل اور بھی ہوسکتی ہے، وہ بیر کسی ایک آ دمی کے بار ہے میں ایسانہیں ہے کہ سب لوگ اس پر متفق ہوں ، اور اس کی بات مانتے ہوں لیکن اس کوامیدہے کہاگر میں اپنے محلے والوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنالوں گا ، اور آ وہ جماعت مل کر برائیوں کے خلاف کام کرے گی تو برائیاں ختم ہوجا ئیں گی، تب بھی لوگوں کے ذمہ بیضروری ہے کہ سب مل کر اجتاعی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ اس طرف سے بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں ایس پھیلی ہوئی ہیں کہ اگرسب لوگ مل جل کر آپس میں اجما کی کوشش کریں تو وہ برائیاں رُک سکتی ہیں ،لیکن ہم میں سے ہر مخص اپنے اپنے کام میں مکن ہے،اوراجماعی کوشش کرنے کے لئے کو کی شخص اپناونت دینے کو تیارنہیں،اس کے نتیج میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔

خطبات مثمانی است اس عبادت گز ارکوبھی ہلاک کردو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ ایک بستی والے بہت می برائیوں کے اندر مبتلاتھے ، اللہ تعالیٰ کی سنت سے ہے کہ عذاب سے پہلے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے،اوران کواصلاح کاموقع دیا جاتا ہے، لیکن جب لوگ اپنی گمرای پر ڈیٹے رہتے ہیں تو پھر آخر کاراللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فر مایا کہ جاؤ، اور فلا بستی کو پلیٹ دو، تا کہ وہ سب ہلاک ہوجائیں، جبرئیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یااللہ! جس بستی کوآپ پلٹنے کا حکم دے رہے ہیں ، وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے بلک جھیکنے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی، وہ آپ کا عبادت گزار،اطاعت شعار بندہ ہے،اور جب میں اس بستی کو پلٹوں گا تو وہ بھی مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جاؤ، اس بستی کو پلیٹ دو، اور اس عبادت گزارسمیت سارے انسانوں کو ہلاک کر دو، کیوں؟ اس لئے کداگر چپہ دہ مخض اپنی ذات میں تو عبادت گزارتھا،لیکن میری نافر مانیاں جو پورے شہر میں ہور ہی تھیں، اس کی وجہ ہے اس کے چبرے پر مبھی بل نہیں آیا بمھی ان نافر مانیوں پر اس نے ناگواری کا ا ظہار بھی نہیں کیا،اس لئے اس کو بھی ہلاک کردو۔ ہم براُئی رو کنے کی کوشش نہیں کرتے لہذا جہاں افرادی طور پر قدرت ہو، یا جہاں لوگ مل کراجما می کوشش کر کے سمی برائی کوروک سکتے ہیں، پھر بھی اس برائی کو نہ روکیس تو سب کے سب گناہ گار

ہوں گے۔آج ہم اپنے گریبان میں مندڈ ال کر دیکھیں تو پینہ چلے گا کہ کتنی برائیاں الی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں ،اوربعض اوقات ہم دل ہے ان کو برابھی سمجھتے ہیں،لیکن ان کوختم کرنے کی کوئی اجماعی کوشش بھی نہیں کرتے ، حالانکہ اگراجمًا عَى كُوشش كريں تو اس صورت ميں بسااو قات وہ كوشش كا مياب بھى ہوجاتى ہے،اوروہ برائی مث سکتی ہے،لیکن ہم پنہیں کرتے، حالانکہ ایسانہ کرنا گناہ ہے۔ بهرحال! جهال بھی قدرت حاصل ہو، جا ہے قانونی اقتدار حاصل ہو، یا اثر ورسوخ کے نتیج میں قدرت حاصل ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، یا اجتماعی طور پر ہو، تو الیی صورت میں ضروری ہے کہ کوئی الی اجتماعی شکل پیدا کی جائے ،جس کے نتیجے میں وہ برائی ختم ہو جائے۔ نی وی پرآنے والی عربیاتی اور فحاشی کورو کئے آپ د کھرے ہیں کہ آج کل عریانی اور فحاش کا بازار گرم ہے، مڑکوں پر آئھوں کو بچانامشکل ہے، جگہ جگہ فخش تنم کی نصوریں تکی ہوئی ہیں، اور گھر گھرٹی وی کے ذریعہ جوفیاشی کا ایک سیلاب اندا ہواہے، ہر گھر اس کے اندر مبتلا ہے، کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں ٹی وی موجود نہ ہو، اور اس کے اندرشروع شروع میں حجاب ہوتا ہوگا،لیکن بار بار دیک*یے کر نگا* ہیں اتنی عادی ہوچکی ہیں، اب چاہے خبریں دیکھے رہے ہوں، یا ایسے پروگرام دیکھر ہے ہوں جس میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آرہی، کیکن اس کے درمیان میں بے شارالی چیزیں آتی ہیں، جو حیا سوز ہوتی ہیں، اور اخلاقی اعتبارے شرمناک ہوتی ہیں، کیکن ہم سب بڑے اطمینان سے اس کو گوارہ

خطبات عنانی است كرر ہے ہيں، بھى كوئى زبان پريہ بات لے آتا ہے كه آج كل فى وى نے برى فحاشى بھیلا دی ہے، کیکن اس کورو کئے کے لئے کوئی کوشش موجود نہیں، اگریہ ٹی وی دیکھنے والے اخبار پڑھنے والے اجماعی طور پر کوشش کریں، اور ان کے ذمہ داروں سے وفد کی شکل میں ملاقات کریں،ان سے بات چیت ہو،اورابتدائی مرحلے میں ان کی فہمائش ہو،اس سے انشاء اللہ تبدیلی آئے گی۔ ایسے چینل اورا خبارات کا بائیکاٹ کر دیا جائے فہمائش کے علاوہ ایک ہتھیار ہرمسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ ہے '' بایکاٹ کرنا'' ایسے اخبارات اور ٹی وی کے ذمہ داروں سے کہہ دیا جائے کہ جب تک اس قتم کی چیزیں تمہارے چینلو پر آتی رہیں گی، ہم تمہارے چینلونہیں دیکھیں ہے، ہم تمہارے اخبار نہیں خریدیں ہے، بیقدرت ہرمسلمان کوحاصل ہے۔ أكرعام ملمان اس بات كالنهير كرليس كهجن اخبارات ميس غير اخلاقي موادآتا ب ان کا ہم عملاً بائیکاٹ کریں ہے،آپ دیکھیں گے اس بائیکاٹ کے ذریعہ کتنی جلدی ان اخبارات کی اور ٹی چینلز کی اصلاح ہوسکتی ہے، اس کئے کہ بیسب ادارے تجارتی بنیادوں پرچل رہے ہیں،ان کو پییہ چاہیے،اگران کو پیسہ کم ہوتا ہوانظرآئے گا، یا پییوں ہے محروم ہوتے ریکھیں گے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندران کے ا حالات بدل جائيس گے۔ یرامن ذ را نُع ہے رو کنے کی کوشش کریں درحقیقت بہت ہے بہلوا سے ہیں جن میں ہم لوگ بردی کوتا ہی برت رہے

ہیں،اس سورۂ عصری ان آیات پڑمل کرنے میں ہمارے طرف سے بڑی غفلت ہو ر ہی ہے،اس لئے کہ جہاں ہم کسی برائی کواپنی کوشش سے روک سکتے ہیں، وہاں بھی ہم اپنی کوشش صرف نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے ہمیں پرتشد دگوشش کا حکمنہیں دیا ،مثلاً بیر کہ ہم ڈیڈے لے کر کھڑے ہوجا ئیں ، یا قانون کو ہاتھ میں لے کرکوئی بدامنی پیدا کریں، کیونکہ بدامنی کوشریعت نے کسی مرحلے میں جائز قرار نہیں ویا۔لیکن بہت ہے پر امن ذرائع ایسے ہیں کہ ہم ان ذرائع کا استعال کر کے بہت می برائیوں کا سد باب کر سکتے ہیں ،لیکن ہمارے دلوں میں اس کام کی اہمیت نہیں ، دل میں اس کا اہتما منہیں ، اور ہم سے مجھے ، وئے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں،اورروزے بھی رکھتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں،اورصد قات وخیرات بھی کرتے ہیں،اوربس انہی اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نفيحت خيراخواى كےساتھ ہو لکین سور و عصر جمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ صرف اتناعمل کافی نہیں ہے، بلكه " تواصوا بالحق" اور" تواصوا بالصير" برجهي عمل هونا چاہيے، بال!ان الفاظ ميں سيہ بات بھی پنہاں ہے کہ جو بھی نفیحت ہووہ خیرخواہی کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمدرد ک کے ساتھ ہونی چاہیے، دلسوزی ہے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دوسرا آ دمی اس کے اندرا پی تو ہیں محسو*س کرے ،*ایسے طریقے کواختیار نہیں کرنا چاہیے ،قر آ<sup>ان کر</sup>یم میں الله تعالى في ارشاد فرمايا:

أَدُعُ اللِّي سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل : ١٢٥) یعنی تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راہتے کی طرف بلاؤ تھکت کے ساتھ ، اورخوش اسلوب نفیحت کے ذریعہ بلا ؤ۔خورقر آن کریم نے طریقہ بتادیا کہ ایک تو نصیحت کرنے میں حکمت جا ہے، اور حکمت کے معنی ہیں'' وانا کی'' لیعن نفیحت کے لئے مناسب موقع تلاش کرو، مناسب انداز اختیار کرو، جو دوسروں کے دل پر اثر انداز ہو۔اورایسےموقع پر بات نہ کہو کہ وہ بات ہوا میں اُڑ کرختم ہو جائے۔اور جب بات کروتو خوش اسلو بی کے ساتھ نصیحت کے انداز میں کرو، خیرخواہی کے انداز میں كرو، جيسے كوئى باپ إنى اولا دكو خير خوائى كے ساتھ بمدردى كے ساتھ سمجھا تا ہے، اس طرح تم ذوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ علامه شبيراحرته عثاني كاقول جب اس طرح پنیمبرانه دعوت دینے کا طریقه اختیار کیاجا تا ہے، تو اللہ تعالی اس کو ہے اثر نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمة الله عليه كاية قول سناياتها كه حق بات ،حق نيت سے ،حق طريقے سے كهي جائے تو مجھي اس سے کوئی خرابی پیدانہیں ہوتی ،لیکن شرط یہ ہے کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، یعنی دوسرے کی خیرخواہی مقصود ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، یعنی ایسے انداز ہے بات کمی جائے کہ اس کے دل میں اتر جائے۔

خطبات عثانی \_\_\_\_\_ ایک بزرگ کانفیحت کاانداز كيم الامت معشرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه ك مواعظ میں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ملنے والوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کا **یا نجامہ نخ**نوں سے بنچے لنگ رہاہے ۔اب حدیث شریف میں شلوار، یا پائجامہ دغیرہ کونخنوں سے بنچ کرنے سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ:

مَا اَسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيُنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ (بخاري، كتاب اللباس، باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار)

لیمی شلواراور پا نجامه کا جو حصه مخنو سے بنچے ہوگاوہ جہنم میں جائے گا،اور بیہ ایبا گناہ بےلذت ہے جو آج کل پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ بہر حال! ان بزرگ نے اس شخص کود یکھا کہ اس کی شلواریا پائجامہ مخنوں ہے نیچے جارہاہے،

اب اگران کو براہ راست ٹو کتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ دہ اس کواپی تو ہیں سمجھے، اپنے او پر حملہ سمجھے، اس لئے ان بزرگ نے بیطریقہ اختیار کیا کہ اس مخص سے کہا کہ بھائی!میری ایک ضرورت ہے، اگرآپ پورٹی کردیں تو ہزی مہر بانی ہوگی۔ وہ یہ کہ

جب میں لباس بہنتا ہوں تو میرا یا نجامہ بعض اوقات خود بخو د مخنوں سے ینچے لنگ جاتا ہے،اور مجھےاحساسنہیں ہوتا،اوربعض اوقات مجھےنظرنہیں آتا،اس لئے میں کھڑے ہوکر دکھا تا ہوں ، آپ ذرا دیکھ کر بتادیں کہ میرا پاٹیجامہ فخوں سے پنچ تو

نہیں ہے۔اس طرح اس معاملہ کو اپنے اوپر لے کر بیدمسئلہ بتادیا کہ بیہ چیز جائز

نہیں۔اس پراس مخص نے کہا کہ حضرت! آپ کا پامجامہ کہاں نیچے ہوتا ہے۔غلطی میری ہے کہ میرا پا عجامہ مخنوں سے ینچے جارہا ہے،آپ کے اس کہنے کے بعد مجھے تنبيه ہوگئ ہے،آئندہ انشاء اللہ میں اس سے بیخے کی کوشش کروں گا۔اس طرح ہے الفيحت كرنى جاييه پھراللەتغالىڭ قىيحت كاطريقەدل ميں ڈال ديتے ہيں لیکن بیصورت و ہی شخص اختیار کرتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، اور اس کو اس بات احساس ہو کہ مجھے خود بھی صحیح ہونا ہے ، اور وسروں کو سیح کرنے کا فریضہ بھی میرے ذمہ عائد ہوتا ہے، نیاحساس جب پیدا ہوجاتا ہے تو بھر اللہ تعالی نفیحت کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتے ہیں، پھرایک ایبا مرحلہ آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح کہو۔ حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلويٌ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه جو کا ندهله کے بزرگ تھے، ایک مرتبہ سفر میں جارہے تھے، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا، راستے میں ایک جھوٹی می مجد نظر آئی ، آپ مسجد میں تشریف لے مجئے ، دیکھا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے ، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ، چنانچہ خود ہی اذان دی ، ایک ساتھی ساتھ تتھے، ان کے ساتھ مل کر دوآ دمیوں نے جماعت کی ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پریشان ہوئے کہ مسجد کے آس پاس مسلمانوں کی بستی بھی ہے، کیکن اس کے باوجودمبحد ویران پڑی ہوئی ہے، دل پیں دکھ ہوا، چنانچہ آپ اس بستی

خطبات مثانی او ا میں تشریف لے گئے ،اوربستی والوں ہے کہا کہ بیم سجد اللہ تعالیٰ کا گھرہے،اوراس طرح بیم جدو مران پڑی ہے، اور دھول مٹی ہے بیم سجد اٹی ہوئی ہے، اس کوصاف کرنے والابھی کو کی نہیں ،آپ لوگ ما شاء اللہ مسلمان ہیں ،للبذا آپ لوگ اس معجد کوآبادکرنے کی کوشش کریں۔ نواب صاحب كونما زكيليج راضي كريي آپ کی بات س کرایک صاحب نے کہا کہ بات دراصل بے کہم سب لوگ کا شنگار ہیں،اور ہمار بےنواب صاحب کا ایک محل ہے،اور وہ نواب صاحب اس محل میں رہتے ہیں ، آپ جا کرنواب صاحب کواس کام کے لئے راضی کریں ، اگر وہ راضی ہو گئے ، اور معجد میں آنے لگے تو ساری بستی نمازی بن جائے گی ،مولا ٹا صاحب نے بوچھا کہ ان نواب صاحب کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتادیا، چنانچہ نواب صاحب کے گرتشریف لے مجے ، جانے سے پہلے اللہ تعالی سے دعاکی کہ یا الله! مس تواب صاحب ے پاس جار ہاموں،آپ میرے دل میں ایس بات ڈال دین کہ میں جا کراس کے ذریعہ اس کونھیجت کروں،اوروہ بات اس کے دل میں اتر جائے، چنانچ آپ نے جاکے نواب صاحب سے کہا کہ آپ کی بستی میں ایک مجد ہے، بیمبحد دیران پڑی ہے، آپ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، اگر آپ مبحد میں آجایا کریں تو آپ کی اقتداء میں بستی ہے سارے لوگ آیا کریں مے ،اور پھرساری بستی والوں کے نماز پر ھنے کا ثواب آپ کے نامدا عمال میں لکھا جائے گا ،اس لئے آپ مجدمیں جا کرنماز پڑھ لیا کریں۔

خطبات عن في المحال المح بے وضونماز پڑھنے کی اجازت نواب صاحب نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کیکن میرے لئے مشکل یہ ہے کہ میں وضونہیں کرسکتا، وضوکر نامیرے بس سے پاہرہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا مسلمیہ ہے کہ میرے پاس طوائفیں آتی ہیں، اور مید مشغلہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جوآ دمی طوا کفوں کا عادی ہو، وہ ایسی حالت میں کیا نماز پڑھے گا۔ آپ کی بات سو فیصد درست ہے لیکن میں اس پر قا در نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولا نا مظفرحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اچھا میں ایک ہات اللہ کے بھرو ہے پر کہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جو کچھ گھر کے اندر کرتے ہیں، وہ آپ جانیں ، آپ کا کام جانے، جہاں تک وضو کا تعلق ہے، تو آپ بے وضوم جد میں چلے جایا کری، اور جا کرنماز پڑھلیا کریں۔ان نواب صاحب نے کہا کہ ہے وضوتو نماز نہیں ہوتی، آپ یہ کیے کہدر ہے ہیں کہ بے وضو پڑھ لیا کرو۔مولانا صاحب نے فر مایا کہ میں کہدر ہاہوں، آپ میرے کہنے سے بے وضومجد میں چلے جایا کرو، آپ کور کیو کر گاؤں کے لوگ مجدمیں آ جایا کریں گے۔اب نواب صاحب کے پاس کوئی جارہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں کل ظہر کی نماز سے معجد میں جایا کروں گا، نواب صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا صاحب واپس معجد میں تشریف لے آئے، اورآ کر دورکعتیں پڑھیں ،اور بجدے میں جا کرخوب روئے اور دعا کی۔ یااللہ!میرےبس میں اتناہی تھا لوگول نے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت! آپ نے آج عجیب معاملہ

نطبات عثانی اسلامی اسلا کیا، وہ بیکه ایک طرف تو آپ نے ان نواب صاحب کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی،ساری دنیا توبیه کهتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ، بلکہ بعض فقہا ، نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی مخص مستی با بے قعتی کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کے کا فر ہوجانے کا اندیشہ ہے، اور آپ نے ایس بات کی اجازت دیدی؟ اوراب یہاں مجدمیں نفل پڑھ کررور ہے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے دورکعت صلوۃ الحاجة کی پڑھ کراللہ کے سامنے رورو کے بیر مانگاہے کہ یا الله! يہاں تک تو ميرے بس ميں تھا كهاس ہے نماز پڑھنے كاوعدہ لے لوں، اب وضوکرانا آپ کا کام ہے،آپ اپنے فضل وکرم ہے کوئی الیمی بات کرادیں کہ وہ وضو بھی کریں ،اورنماز بھی پڑھیں۔ آج وضونہیں عنسل کر کے مسجد جا وُں گا جب المجلے دن ظہر کی نماز کا وقت آیا تو نواب صاحب کوخیال آیا کہ میں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے،لہذا مجھے نماز کے لئے محد میں جانا جا ہے،اورول میں یہ خیال آیا کہ آج اسے عرصے کے بعدتم پہلی بارمجد میں نماز پڑھنے جارہے ہو، تو آج صرف وضونهیں، بلکمنسل کر کے معجد میں جاؤ، تا کہ کم از کم پہلی نماز توضیح ہو جائے، آگے پھر دیکھا جائے گا، چنانچہ نواب صاحب نے عسل کیا، کپڑے تبدیل كئے ، خوشبولگائی، اور مجد میں نماز كے لئے پہنچ گئے ، نماز اداكى ، نماز اداكرنے كے بعد جب واپس اکس پنچ تو دل کی کائنات ہی بلیث چکی تھی، اور انقلاب آچکا تھا، اور پھرطوائفوں کا سلسلہ، و فتق و فجور کی زندگی سب ختم کر دی۔

وهمسجدا بإدهوكي اب جب معجد میں نواب صاحب آنے گئے توبستی کے لوگ بھی معجد میں آنے لگے، اور مجدآباد ہوگئ۔ بہر حال! قرآن کریم بیہ جودعوت دے رہاہے 'اُذع اللي سَبِيل رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ "(الهل:١٢٥) كر حكمت ك ساتھ لوگوں کو اللہ کے راہتے کی طرف دعوت دو، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے کا طریقہ سیح ہو، ہدردی کا ہو، دلسوزی کا ہو، خیرخواہی کا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ہو، تو پھراللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ایسی بات ڈ ال دیتے ہیں،جس ہے سامنے والے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔اللہ تعالی اینے فضل وکرم ے اپی رحت ہے ہم سب کواس مرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

فطبات عثاني امت محدید کوانسانیت کی بھلائی کیلئے پیدا کیا گیاہے تفييرسورهٔ عصر (۲) شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتبب محرعبداللدين لميمن اسلامك پبكشرز

(خطبات عثانی جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب مكلشن ا قبال كراچي ۱۸ رفروری ۲۰۱۱ء تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه وقت خطاب خطبات عثانى جلدنمبر سم اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّكَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّحِيدٌ

اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ

حَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيمَ

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ

اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

حَمَابَارَ كُتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعلَى ال اِبْرَاهِيمَ

اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللهُمُ مَا اللهُمُ عَلَى الْمُحَمَّدِ وَعلَى اللهِ الْمُرَاهِيمَ وَعلَى اللهِ الْمُراهِيمَ وَعلَى اللهِ الْمُراهِيمَ وَعلَى اللهِ الْمُراهِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيدٌ مَجِيدٌ

بسم الله الرحمن الرحيم

## امت محربيه

کوانسانیت کی بھلائی کیلئے پیدا کیا گیاہے

(سورة العصر: ٢)

ٱلْحَدَمُ لَذُلِهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُولُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُوذُ باللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُصْلِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا لَلُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَـٰوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَيْيُراً - آمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ • وَ الْعَصْرِ • إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّـذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ . آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَسْحُنُ عَلَى ذلكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ . نظبات عثانی است بزرگان محترم و برادران عزیز! پیسورة العصر ہے، جبرکا بیان پچھلے کی جمعوں سے چل رہاہے، اس سورة كاتر جمديہ ہے كه بارى تعالى فرماتے بيس كه زمانے كى تتم، یا وقت کی تتم، تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جوا بمان لا ئیں، اور نیک عمل کریں، اور ایک دومرے کوحق کی نفیحت کریں، اور ایک دومرے کومبر کی نفیحت کریں۔ گویا کہ نقصان سے بیخنے کے لئے چار چیز وں کو ضروری قرار دیا ہے، ایک ایمان، ایک عمل صالح، یعنی نیک عمل، تیسرے ایک دوسرے کوخن کی نفیحت کرنا، اور چوتھے ایک دوسرے کوصبر کی نفیحت کرنا، حق اور مبرى تفصيل انشاء الله الرالله تعالى في زندكي دى تو بعد ميس عرض كرون كار فرض عين كامطلب جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورة میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ انسان کی نجات کے لئے اور نقصان سے بیخے کے لئے صرف اپنے آپ کو نیک بنالینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو مجھی نیک بنانے کی کوشش کرنا انسان کی نجات کے لئے ضروری ہے، میں نے بیوض کیا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں دوسرے کوحق بات پہنچا نا اور برائی ہے رو کنا انسان کے ذمہ فرض عین ہوجا تا ہے، فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر محض کے ذمہ فرض ہے، جیسے نماز ہر محض پر فرض ہے، اور ایک کی نماز دوسرے کے لئے کافی نہیں ہوسکتی، ہرایک کے ذمہ الگ نماز فرض ہے،ای کوفرض مین کہتے ہیں،لہذاا یی تبلیغ ودعوت،اورکمی کواچھائی کی تا کید

خطبات عمانی او ۱۰۹ کرنا ، اور برائی ہے روکنا ، بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے ، اس کی پچھنفصیل میں نے بچھلے بیانات میں عرض کی ہے۔ اس جگہ تقیحت فرض عین ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر اقتد ار حاصل ہو، وہاں اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ اپنے زیرا قتد ارلوگوں کوحت کی نصیحت اور وصیت کرے۔ اس طرح اگر کسی مخض کوآپ کسی تا جائز اور گناہ کے کام میں جبتلا دیکھر ہے ہیں ،اور آپ کوتوی امید ہے کہ اس کو بتانے سے وہ گناہ سے باز آجائے گا، اور آپ کی بات مان لے گا،اس جگہ پراس کو بتا نا فرض عین ہے، بیاتو فرض عین کی صور تیں تھیں جو میں نے پچھلے بیانات میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین فرض كفابيكا مطلب ا یک دوسری قتم تبلیغ و دعوت کی وہ ہے جس کو الله تعالیٰ نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، فرض کفایہ کا مطلب سے ہے کہ ساری امت میں سے اگر پچھلوگ اس فریضہ کوا دا کردیں تو باتی لوگوں کا فرض بھی ادا ہوجا تا ہے، کیکن اگر ایک شخص بھی اس فریضہ کو ادانہ کر ہے تو ساری است گناہ گار ہوگی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کے بارے میں

خطبات مثمانی ا شریعت نے بی تھم رکھا ہے کہ بیفرض کفایہ ہے، یعنی اگر بچھالوگ بھی میت پر نماز جنازہ پڑھلیں گے، تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہوجائے گا،لیکن اگرایک شخص بھی نماز جناز ہ نہ پڑھے تو پوری امت گناہ گار ہوگی ،فرض کریں کہ ایک محلے میں کسی مسلمان کا انقال ہوگیا ،اس محلے کے ادگوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس مسلمان کی نماز جناز ہ ادا کریں ، اب اگرتین چارا فراد نے اس کی نماز جناز ہ ادا کر لی ، تو سارے محلے والوں کی طرف ہے وہ فرض ادا ہوجائے گا ، اور **اگر کوئی بھی** نماز جنازہ نہ پڑھے تو اس محلے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں مجے۔ سنت كفابيركا مطلب فرض کفایہ کی طرح ایک' سنت کفایہ' ہے، جیے دمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، اسکا تھم بھی یہی ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں ابک آ دی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی طرف ہے وہ سنت ادا ہو جائیگی ،کیکن اگر کسی مسجد میں ایک آ دمی بھی اعتکا ف میں نہ بیٹھے تو

سارے محلے والے ترک سنت کے گناہ گار ہو نگے ،اسکوسنت کفایہ کہتے ہیں۔

عام لوگوں کو تبلیغ و دعوت فرض کفایہ ہے ببرحال! وعوت وتبليغ كا ايك حصه وه ب جو فرض كفايه ب، يعني ساري امت کے ذمہ دعوت وتبلیغ واجب تو ہے،لیکن اگر پچھالوگ بھی دعوت وتبلیغ کا کام

کرلیں گے ووہ فریضہ ادا ہو جائے گا ، وہ دعوت وتبلیغ یہ ہے کہ اجتماعی طور پرلوگوں کو دین کی تعلیم دینا،اوران کو دین کی طرف بلانا، چاہے وہ وعظ کے ذریعہ ہو، یا تقریر

نطبات عثانی ا کے ذریعہ ہو، یاتح ریر کے ذریعہ ہو، یالوگوں کے گھروں پر جاجا کران کو دینی بات پنجانا ہو، گویا کہ عمومی دعوت اور عمومی تبلیغ کا جو بھی طریقہ ہو، چاہے مسلمانوں کوعمل کی دعوت دی جار ہی ہو، یا غیرمسلموں کو اسلام کی دعوت دی جار ہی ہو، اس طرح عمومی دعوت وتبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، لہذا ہرعلاقے میں ہر محلے میں پچھ لوگ ایسے ہونے جائمیں جواس عمومی دعوت کا کام انجام دے رہے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلارہے ہوں، تا کہ بیفرض کفا بیسب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ امت محمدیه 'بهترین امت'' یہ بات قرآن کریم نے بڑے عجیب اندازے بیان فرمائی ہے،امت محدید ے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: كُنْتُمْ خَيْسَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ (آل عمران : ١١٠) فرمایا کہتم بہترین امت ہو'' امت'' ہے مرادوہ قوم ہوتی ہے جس کی طرف کسی نی کو بھیجا جاتا ہے،مثلاً حضرت موکیٰ علیہ السلام کی ایک امت تھی،حضرت عیسی عليه السلام كي أيك امت تقى مختلف انبياء كرام كي مختلف امتيں ہوتى رہى ہيں \_الله تعالی فرما رہے ہیں کہ ان تمام پچھلی امتوں کے مقابلے میں تم سب ہے بہترین امت ہو۔ای وجہ سے حدیث شریف میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نَحُنُ الْآخِرُوُنَ السَّابِقُوُنَ كه مم يعنى امت محمد يعلى صاحبها الصلوة والسلام اگر چه آئے تو سب سے

خطبات مثانی ا آ خریس، کیکن بیامت تمام محچیلی امتوں پر سبقت لے گئی ہے، زمانے کے اعتبار ہے بیامت سب سے آخر میں ہے،لیکن درجہ کے اعتبار سے بیامت پہلی ساری امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ ریھنورا کرم، خاتم الانبیاء،محم<sup>مصطف</sup>ی صلی الله علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپتمام انبیاء کے سردار تھے آپ کا معاملہ بھی میں ہے کہ آپ تمام پیغیبروں کے بعدسب سے آخر میں اس دنیامیں تشریف لائے ،لیکن اللہ تعالٰی نے آپ کو''سید الانبیاء'' بنایا،تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل آپ کو قرار دیا، آپ کا درجہتمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ ہے، ای طرح آپ کی امت کا حال ہے کہ وہ آئی تو آخر میں ہے،لین درجہ کے اعتبار ہے،اوراپنے مقام کے لحاظ ہے تمام بچپی امتوں پرفوتیت رکھتی ہے،اس کئے فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوْفِ وَ بَّنُهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَ تُومِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران : ١١٠) آ گے بہترین امت ہونے کی ایک وجہ سے بیان فر مائی کہتم وہ بہترین امت ہو،جس کو دوسر بے لوگوں کے لئے ، لینی تمام انسانیت کے افراد کیے لئے اس کو بیدا كيا كيا ہے، يعنى تم صرف اپنے لئے پيدائبيں كئے گئے كەبس اپنا بھلا ديكھو، اور مطمئن ہوجاؤ، نہیں، بلکہ مہیں پوری انسانیت کے لئے پیدا کیا عمیا ہے، تہاری زندگی کے مقاصد میں بیہ بات شامل ہے کہتم صرف اپنا بھلانہیں دیکھو گے، بلکہ

خطبات عثمانی ال پوری انسانیت کا بھلا دیکھو گے،اور تمام انسانوں کو میچے رائے پر لانے کی کوشش کرو مے، بددر حقیقت امت محدید کا اتباز ہے، لہذااس امت کے مقاصد زندگی میں بد بات داخل ہے کہ دوسرے انسانوں کوحق کی ادرصبر کی تھیجت اور ومیت کرے جق اورصر کا پیغام ان تک پہنچائے۔ بیامت ساری د نیا کے انسانوں کیلئے پیدا کی گئی ہے اورینہیں فرمایا کہتہیں دوسرے مسلمانوں کے لئے پیدا کیا محیاہے نہیں، بلکہ فرمایا کتمہیں ساری دنیامیں بسنے والے انسانوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے، جیسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا امتیاز بیہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیا ، کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، وہ کسی خاص قوم کے لئے ، اور خاص علاقے کے لئے تشریف لائے تھے،مثلاً حضرت مویٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کی ہدایت کے لئے تشریف لائے تھے، اس کی تبلغ ، ان کی دعوت ، ان کا پیغام جو کچھ تھا، وہ صرف بنی اسرائیل کے لئے تھا،حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ صرف اپنی توم کے لئے تشریف لائے تھے، حضرت ہود علیہ السلام اپی قوم عاد کے لئے تشریف لائے تھ، حضرت صالح عليه السلام اپني قوم ثمود كے لئے تشريف لائے تھے، تو گذشته انبیاء کرام خصوص علاقے ،اور مخصوص قوم کے لئے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ بوری انسانیت کیلئے بیٹمبر تھے لیکن حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کو جب سب ہے آخر میں بھیجا گیا تو آ پکو ساری انسانیت کے لئے پغیر بنا کر بھیجا گیا،فر مایا گیا:

يَاآيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴿ وَالاعراف: ١٥) اے لوگو! میں الله کا پیغیر بن کرتم سب کے پاس آیا ہوں -صرف عرب والول کے لئے نہیں، جہال آپ بیدا ہوئے ،صرف جزیرہ عرب کے لئے نہیں، بلکہ یوری انسانیت کے لئے آپ کو پینمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور جگہ پر فر مایا کہ: وَ مَااَرُسَلُنكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿ (السا: ٢٨) کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ کی بعثت تمام انسانوں کے لئے ہے، وہ جا ہے کہیں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی براعظم کا باشندہ ہو۔تو جس طرح نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوساری انسانیت کے لئے پیغمبر بنایا، اس طرح آپ کی امت کے ا بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: انسانوں کے فائدے کیلئے پیدا کی گئ ہے أخرجت لِلنَّاسِ یعنی بیامت بھی تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے، تا کہ بیہ امت این عمل ہے ، اپنی دعوت ہے ، اپنی تبلیغ ہے ، اپنے کردار ہے ساری انسانیت کو بھلائی کا بیغام دے، اس لئے بیامت بیدا کی گئی ہے۔ پھرآ گے اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے،اس کا مطلب میہ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران : ١١٠)

خطبات مثانی الم وہ فائدہ سے سے کہتم دوسرول کو بھی نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتے ہو، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میامت محدید کی خصوصیت بیان کی منی ہے، اور علاء کرام نے اس آیت کے تحت بیفر مایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ نبی کر مم صلی الله عليه وسلم پر بوراكرديا، اب آپ كے بعد كوئى نى آنے والانہيں، آپ كے بعد نبوت کا درواز ہ بند کردیا گیا، وحی کا سلسلہ منقطع کردیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضورصلی الله عليه وسلم كى امت كوانبياء كا وارث اورانبياء كا قائم مقام قرار ديديا، اورآپ كى امت کو بیفریضد سونپ دیا گیا کہ جوکام پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کرتے آئے تھے، اے امت محدید! اب وہ کا متہبیں کرنا ہے، پہلے انبیاء کیہم السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو بھلائی کی تلقین کیا کرتے تھے، برائی ہے روکتے تھے، اب بیکام بحثیت مجموعی تنهیں انجام دینا ہے، لہٰذا امت محمد یہ بحثیت مجموعی لینی پوری امت انبیاء کے قائم مقام ہے، گویا کہ انبیاء کا فریضہ اس امت محمدیہ کے ذمہ عا ئد ہوگیا۔ کیکن بیکا م فرض کفایه بنادیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کدامت محمدید پر بحیثیت مجموعی بدذ مدداری ڈالی گئی ہے، اور اگر اس کا بیمطلب ہو کہ ہر ہر فرد پر بیفریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کواسلام کی دعوت دے ، پھرتو بید عوت دینا ہر ہر مخف پراسی طرح فرض ہو جائے گا جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے تو پھرلوگ مشکل کا شکار ہوجا کیں گے،

ب کو میں مرک مار پر سا رک ہی ہوتا ، اور ہر آ دمی کی استطاعت میں بینہیں ہوتا

نظبات خانی ال ہے کہ وہ اپنے آپ کواس کام کے لئے وقف کردے، لہذا اللہ تعالیٰ نے امت محمریہ کو بحیثیت مجموعی انبیاء کا قائم مقام قرار دینے کے بعد ، اوران کے ذمہ بینے و دعوت کا فرین ما کدکرنے کے بعد میچھوٹ دیدی کہ: وَلْسَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَلْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ (العمران: ١٠١٠) یعن ہم پنہیں چاہتے کہ میں سے ہر ہر فردیکام ای اندازے کرےجس طرح انبیاء کیم السلام کیا کرتے تھے ایکن تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی عاہیے جولوگوں کو خیر کی دعوت دے، اس لئے الله تعالیٰ نے اس آیت میں ' 'مِنْ کُمْ'' کا لفظ استعال کر کے بیے چھوٹ ویدی کہتم میں ہے کچھ لوگ ضرور ہوں۔اس کا م کو فرض عین بنانے کے بجائے فرض کفایہ بنادیا ،اگریجھ لوگ بیکا م کررہے ہوں گے تو تم از کم فریضه ساقط ہوجائے گا،لیکن اگر ایک آ دی بھی پیکام کرنے والا نہ ہوتو ساری بستی، سارے شہر کے لوگ، اور ساری امت گناہ گار ہوگی۔ وه عبادت گز ارشخص بھی ہلاک کردیا گیا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سے واقعہ سنایا تھا کہ سی بستی کے لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ جل شانہ نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کوعذاب نازل کرنے کے لئے کہا تو حضرت جبرئیل نے کہا کہ اس بستی میں تو ایک آ دمی بہت نیک ہے،اوراس نے آپ کی مجھی بعی نا فر مانی نہیں کی ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہاس کو ہمی ہلاک کردو،اس لئے کہ وہ مخص برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا،اوراس کے

ما تنے پربل بھی نہیں آیا،اوراس نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا،اور نداس کوٹتم کرنے کی كوشش كى \_مطلب يه ہے كه وہ پورى بستى اس فرض كفامير كى ادائيكى سے غافل تھى، کوئی بھی فرداس فریضه کوادانہیں کرر ہاتھا، لہٰذا سب لوگ تو حمناہ گار تھے ہی، وہ عبادت گزار شخص بھی گناہ گارتھا، اس لئے اس کو عذاب کا نشانہ بنادیا گیا۔ فرض کفایہ کا پیمطلب ہے۔ دونو ل قتم کی دعوت فرض کفایہ ہے بہر حال! غیرمسلوں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت، اورمسلمانوں کو اسلام پرعمل کرنے کی اجماعی دعوت، بید دونوں فرض کفایہ ہیں، یعنی اس امت کے ذ مه ضروری ہے کہ وہ بیدد کیھے کہ ہربستی میں ، ہرعلاقے میں ، ہر ماحول میں مجھے نہ مچھ لوگ ایسے ہوں، جواس فریضے کو انجام دینے دالے ہوں، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو الله تعالی کے فضل و کرم ہے امت میں خیر پھیلے گی ، اس سے بھلائیاں پھیلیں گی ، برائیاں مٹیں گی۔لیکن اس کام کے لئے ایسے افراد ہونے جاہئیں جواس دعوت کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی ان کو دین کاصحیح علم ہو، اگر صحیح علم تو حاصل نہیں،اور دین کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوگیا، تو بغیرعلم کے جب آ دمی دعوت دیتا ہے تو وہ تمراہیاں بھی پھیلاتا ہے، وہ غلط باتیں بھی پھیلاتا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتا تا ہے،

لوگوں کے سامنے دین کی غلط تشریح کرتا ہے ،اس کے بتیجے میں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے،لہذااس دعوت کے پچھاصول ہیں، پچھآ داب ہیں،جن کو مدنظر ر کھ کریے فرض کفایہ ادا کیا جاسکتا ہے، اگر اللہ تعالی نے زندگ عطافر مائی تو آئندہ کسی

خطبات مثمانی الم جعد میں اس بارے میں عرض کروں گا۔ ہردور میں بیفرض کفاییا دا ہوتار ہا کیکن فی الوقت اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ الحمد مللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاری امت میں ہر دور میں، ہرز مانہ میں اس فرض کفایہ کو ادا کرنے والے موجودرہے ہیں، کوئی زمانداس سے خالی نہیں ہوا، اور بیامت محدید کی خصوصیت ہے، صحابہ کرام ہے لے کرآج تک الحمد للٰہ بیفرض کفائیکسی نہ کسی ورہیج میں ،کسی نہ سن صورت میں ادا ہوتا رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے بیسعادت حاصل کی ہے، مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے، اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کواپی بارگاہ میں شرف قبول عطا فر مائے۔ آمین اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خو دلیا ہے آج کے دور میں ایک بینی آفت آگی ہے کہ آج اگر کو کی مخص دعوت کے نام سے تبلیغ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ اب تک دعوت وتبلیغ کے سلیلے میں جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کو کا لعدم قر ار دیے، اور ان کی برائی کرے کہ آج تک بھی کسی نے صحیح طریقے پر کام نہیں کیا، آج میں صحیح طریقے پر اس کام کو لے کر کھڑا ہوں۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ارے اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کا ذرمہ خود لیا ہے، اور اس کے لئے اس امت محمد میکو پیدا کیا ہے، مديث شريف مين آتاب كه: إنَّ اللَّهَ يغرس في هذا الدين غرسًا (درمنثور ، ج: ۱ . ص: ۳۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اس وین کو قائم رکھنے کے لئے ، اس کو پھیلانے کے لئے پودے لگاتے رہتے ہیں، ہردور میں اگائے ہیں۔ لہذائسی کے کام کی بھی ناقدری نہیں کی جاعتی، کسی کے کام کو بھی کا بعدم نہیں کہا جاسکتا، الحمد ملتہ، ہر دور میں صحیح آ خری دور میں ' <sup>د تبلی</sup>غی جماعت'' بیکام کرر ہی ہے اورالحمدلله،الله كِفْضل وكرم سے آج كے اس مجھ گزرے دور ميں بھی ہير فریضه کسی شکل میں بیامت انجام دے رہی ہے، الله تعالی اسکی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ اور اس آخری دور میں ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمة الله عليه كوالله تعالى نے اس كا خاص جذب عطا فرمايا تھا، ان كے سينے میں ایک آگ بھر دی تھی ،اس کے نتیجے میں تبلیغی جماعت وجود میں آئی ،اورالحمد للدآج دنیا کے چپے چپے پراللہ تعالی کے دین کا پیغام اس جماعت نے پھیلایا ہے، یہ جماعت اس کام میں تکی ہوئی ہے۔ میں توسمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس وقت اس فریضه میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہی ہے۔ اس جماعت کا فائدہ غالب ہے بعض لوگ اس جماعت پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس جماعت میں فلال خرابی ہے، فلا سخرابی ہے، فلا س کمزوری ہے۔ارے بھائی اس و نیامیں انبیا علیم السلام کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور کوتا ہیاں بھی ہوتی ہیں،اور جب کا م پھیل جاتا ہے تو اس میں افراط اور تفریط بھی ہوتی ہے،

نطبات شأن المسلم کین دیکھنا یہ جاہیے کہ بحثیت مجموعی اس جماعت سے فائدہ زیادہ پہنچا ہے، یا نقصان زیادہ پہنچاہے، الحمد للہ، اس جماعت کے فائدے کاعضر غالب ہے، تجربہ یہ ہے کہ الحمد للہ، اس جماعت میں شامل ہونے سے لوگ خود بھی دین سکھتے ہیں، اوراس پڑمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے،اور دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے، لہٰذامیں میں بھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس جماعت ہے تعلق ر کھناا ہے دین کے تحفظ کے لئے ، اور سورۃ العصر کی ہدایت برعمل کرنے کے لئے نہایت مفیدا درنہایت ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ اینے نصل و کرم ہے اس جماعت کو مزیدتر تی عطافر مائے۔آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

نصیحت کا موقع تلاش کرتے رہو تفيير سورهٔ عصر (4) يضخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محرتقي عثماني صاحب مظلم ضبط وترتبيب محمة عبدالله يمن میمن اسلامک پبلشرز

جامع مىجد بيت المكرّم مقام خطاب محكشن ا قبال كراجي ۲۵ رفروری ۲۰۱۱ م تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه وتت خطاب جلدنمبر س خطبات عثاني اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مُجيُدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيلًا مُجيَّدً

خطبات عثانی به الاستان کا الاستان

بىم ان*تدازحن الرجيم* 

## نصیحت کاموقع تلاش کرتے رہو

(سورة العصر: 4)

اَلْحَسَمُ لَلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَلوَمِنْ سَيِّئْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يَصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ ، وَاشْهَدُانُ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ ، وَاشْهَدُانُ سَيِّدَنَا وَنَبِيْنَا لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلُانَ مُسَلِّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلُهُ ، صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاسَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا لَهُ مَنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ وبِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . و إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ وبِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . و إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهِى خُسُو . و إلَّا الْذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَـمِـلُـوُا السَّلِخِتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ .

آمَـنُـتُ بِاللَّهِ صَدَق اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيْنَ ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيْنَ ، النَّاجِرِيْنَ ، وَالشَّاجِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! السلام علیم ورحمة الله و برکانه، سورة العصر کا

نطبات عثانی الاس یان کانی عرصے سے چل رہاہے،اس سورة کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالی نے فرمایا: ز مانے کی قتم ، تمام انسان خسارے میں ہیں ، سوائے اس کے جوایمان لائے ، اور نیک عمل کرے ، اور ایک دوسرے کوئت کی تھیجت کرے ، اور ایک دوسرے کومبر کی نفیحت کرے۔ خسارے ہے بینے کیلئے اتنا کافی نہیں بات بیچل رہی تھی کہ جس خسار سے کا ذکر الله تعالی نے اس سور ق میں فر مایا ہے،اس سے بیخے کیلے صرف اتنا کافی نہیں کہ آ دمی خودٹھیک ہوجائے،اورخوددین کا پابند موجائے، بلکہ بیجی اس کی ذمدداری ہے کدوہ دوسروں کو اپنی کوشش کی حد تک حق بات پہنچانے کاراستہ اختیار کرے،اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرے۔ دین کی بات پہنچانے میں غفلت برت رہے ہیں آج کل ہمارے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الحمد لله، اپنی ذاتی زندگی میں دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، نماز، روزہ، مج، زکاۃ، وغیرہ سب پراللہ کی تو بتی ہے عمل کرتے ہیں، کیکن اپنی ذات کی حد تک محدود ہیں ، اور اپنے زیر اقتدار ، اپنے ہوی ، بچوں اور گھر والوں کو ، اپنے اعزہ واحباب کو، اینے ملنے جلنے والوں کو،حق کی بات پہنچانے سے بالکل عافل ہیں ،ایسے مواقع ملتے ہیں جن میں انسان ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچادے ، اور کچھ پیتہبیں کہ کون ی بات کس وقت دوسرے کے دل پراٹر کر جائے ،اوراس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں، نیکن ہم لوگ چونکہ اس

طرف سے غفلت میں مبتلا ہیں ، اور ہم یہ جھتے ہیں کہ ہم اپنا کام ٹھیک کررہے ہیں ، ہمیں دوسروں سے کیاغرض ،لہذاموا قع ملنے کے باوجووہم اچھی بات دوسروں تک بہنچانے سے محروم رہتے ہیں ،اور قرآن کر میم کی اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ ایبانحص مواقع ڈھونڈ تا ہے جس شخص کے ول میں اللہ تعالیٰ دین کی لگن اور دھن ہیدا فرمادیتے ہیں ، وہ قدم قدم پرایسے مواقع ڈھونڈ تا ہے، کہوہ کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچادے۔ اور جب کوئی موقع مل جائے تو اس موقع کوغنیمت سمجھ کر ، بہتر سے بہتر عنوان سے ، بہتر سے بہتر اسلوب کے ذریعہ اس کونصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اینے خوابول کی تعبیران سے پوپھنی جا ہے قرآن کریم میں حضرت بوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے،حضرت یوسف علیہ السلام کوان کی پاکدامنی کے جرم میں جب قید میں ڈال دیا گیا،اورکنی سال تک وہ جیل میں قیدر ہے،ای جیل میں دونو جوان بھی آئے ،وہ نو جوان مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیدالسلام کے چہرے مہرے کود کھے كرسمجه كئے كديكوئى نيك آدى ب، للذاان سے بميں اپ خواب كى تعبير بوچھنى ع ہیے، چنانچہ ان دونوں نو جوانوں نے اپنے اپنے خواب بیان کئے، اور ایک نے ا پنامیخواب بیان کیا کہ میں نے مید یکھا کہ میں شراب نجوڑ رہا ہوں ، اور دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بیدد یکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں ، اور پرندے آکران روٹیوں کو کھارہے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر پیتنہیں، ہم آپ

ے ان خوابوں کی تعبیر پؤچھنا جا ہتے ہیں۔ خواب کی تعبیر ہے پہلے میری بات سن لو الله تعالى نے حضرت بوسف عليه السلام كوخواب كى تعبير كاخصوصى علم عطا فرمایا تھا،حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نو جوانوں سے کہا کہ خواب کی تعبيرتو انثاء الله مين تههيس بتادول گا، اور الله تعالى نے مجھے ميلم بھی عطافر مايا ہے كة تمهارے پاس جو كھانا آنے والا ہے آنے سے پہلے ميں تمہيں بتا سكتا ہوں كەكيا کھانا آئے گا؟ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے میری ایک بات س لو، وہ میر کہ جن لوگوں نے جومختلف دیوتا اور خدا بنار کھے ہیں اورلوگ ان کی پوجا کرر ہے ہیں ، کیا یہ بت خدا ہو سکتے ہیں؟ یا خداا یک ہی ہے جو واحد القہار ہے۔ اَ اَرُبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (بوسف: ٣٩) إِنِّي رَكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ (يوسف: ٣٥) یہ جولوگوں ۔ نےمتفرق خدا بنار کھے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جو وا حد القہار ہے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کے دین ک جھوڑ دیا ہے جواللہ پرایمان نہیں رکھتے ، میں نے اپنے آباء واجداد حضرت ابراہیم حضرت اکتل اور حضرت یعقو بے میں مالسلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ بات کہنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا میں تمہارے خواب کی تعبیر تو بتادوں گا، کیکن پہلے میری بات تو سن لو کہ بیہ لوگ جوشرک کے اندر مبتلا ہیں، خدا کیلئے اس سے باز آ جا کیں، اور توحید کا راستہ

خطبات مثانی الا اختیار کریں، اسکے بعد پھران کےخواب کی تعبیر بنائی ۔ تو حضرت یوسف علیه السلام كوبات كہنے كاايك موقع مل كيا تو اس موقع كواس طرح استعال كيا كه بياوگ چونكه محتاج بن كرميرے پاس آئے ہيں، اور خواب كى تعبير معلوم كرنا جاہتے ہيں، اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا مطلب سے کہ بیلوگ میرے اد پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں،اسلئے یہ اچھاموقع ہے کہ میں ان کوایک دین کی حق بات پہنچادوں،اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کونھیحت کردی۔ ایک بات سنتے جاؤ الله تعالیٰ ایسے مواقع عطا فر ماتے رہتے ہیں، جس میں اگر کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچادی جائے تو اس ہے اللہ تعالی فائدہ پہنچادیتے ہیں بعض اوقات ایک ہی جملہ سے انسان کی کابیر بلیك جاتی ہے۔ ہمارے ایک ہزرگ حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمة الله عليه ، الله تعالى ان كے درجات بلند فرمائے ، آمين - درويش صفت انسان تھے، ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں آزاد منش قتم کا انسان تھا، دنیا دازی کے کام میں لگارہتا تھا، میرے ایک بزرگ تھے وہ ایک مرتبہ سكى كام كے لئے حضرت بابا مجم احسن صاحب كے پاس ملنے كے لئے مجئے، اور و ہاں پر اپنا قلم چھوڑ آئے ، مجھےان بزرگ نے بھیجا کہتم با بالمجمم احسن کے پاس جاؤ ، میں اپناقلم دہاں چھوڑ آیا ہوں ہتم جا کران سے میراقلم لے آؤ، میں قلم لینے کے لئے ان کے پاس گیا، اور سوٹ بوٹ کے اندر تھا، میں نے جاکر کہا کہ فلال بزرگ يهال تشريف لائے تھے، وہ اپناقلم يهال جھوڑ محے تھے۔ حفرت بابا صاحب نے

خطبات عثانی ۔۔۔۔ اللہ ۱۲۸ ۔۔۔۔ جلد : ۳ فرمایا کہ ہاں بھی، ہم خوداس فکر میں تھے کہ بیقلم ان تک کیسے پینچایا جائے ،لویہ قلم ليتے جاؤ،البتدايك بات سنتے جاؤ۔ رات کوسونے سے پہلے تو بہ کرلیا کرو وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پرعمل کرنا بہت مشکل کام ہے،ارے کچھ بھی مشكل نهيں ، سونے سے يہلے رات كوبيش كرالله كے سامنے توبدكر ليا كروك يا الله! دن میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ! میں ان سب سے معافی ما نگا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے گنا ہوں کو معاف فر مادیجئے۔ بس پیرلیا کرو۔ پچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ نو جوان کہتے ہیں کہ چلتے ایک انہوں نے یہ جملہ میرے کان میں ڈال دیا، وہ جملہ میرے کان میں گردش کرتا رہا، اور اس دن ہے میری دنیا ہی بدل گئ، اور اس کے بعد میں نے حضرت کے کہنے کے مطابق رات کوروز انہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا كرتاكم يا الله! ميسمسلمان تو موں الكين جيسے اعمال مونے حامين، ویے اعمال مجھ سے نہیں ہورہے،اے اللہ!میرے گناہوں کومعاف کردیجئے ،اور مجھے نیک اعمال کی توفیق دید سیجئے۔اس طرح سے جب میں نے مانگنا شروع کیا تو الله تعالی نے میری زندگی بدل دی، ساری برائیاں دور ہو گئیں، اور نیکی کی توفیق موعنی \_لہٰذا کچھ پیتنہیں کہ کون ساجملہ کس وقت کیا اثر کر جائے؟ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ حضرت عبدالله بن مسلمة عنى رحمة الله عليه، بوراد في درج كمحدثين

معرے حبراللہ بن میں ان کی روایتیں موجود ہیں، شروع شروع میں بالکل میں ہے ہیں، صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں، شروع شروع میں بالکل

خطبات مثانی المحال المح آ زادمنش اورآ واره انسان تنے، ایک مرتبدایک بهت بڑے محدث حضرت شعبه بن جاج رحمة الله عليه، جوحديث كا درس ديا كرتے تھے۔ ايك دن وہ درس حديث دیے کے بعدایے گھوڑے پرسوار ہوکراپنے گھرتشریف لے جارہے تھے، انہول نے ان کودیکھا کہ بیگھوڑے پر جارہے ہیں ،تو انہوں نے جا کر گھوڑے کوروک کر گھوڑے کی باگ بکڑلی، اور کہنے لگے کہ آپ ساری دنیا کو حدیثیں ساتے ہیں، مجص بھی کوئی مدیث سناؤ۔اب ظاہر ہے کہ بیکوئی مدیث سننے کا طریقہ تونہیں کہ آ دمی گھوڑے کی باگ روک لے، اور کے کہ مجھے صدیث سناؤ۔ حضرت شعبہ جانتے تھے کہ یہ آوارہ قتم کے آ دمی ہیں، اس لئے ان سے کہا کہ اچھا میں تہمیں حدیث سنا تا ہوں ، پھرانہوں نے اپنی پوری سند کے ساتھ بید عدیث سنائی کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا که: إذًا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ لینی جبتم سے حیا جاتی رہے تو جو جا ہوکرتے پھرو۔ لینی بیرحیا ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، جب حیا ہی ختم ہوگئی تو پھر برے سے برے کام کوبھی انسان معمولی اور آسان سمجھتاہے۔ ایک جملہ نے دنیا کی کایابلیٹ دی حضرت عبدالله بن مسلمة قرماتے ہیں کہ وہ حدیث کیا سنادی ایسامعلوم ہوا کہ میرے دل پر چوٹ لگ گئ، اور ای وقت میں نے تمام اعمال اور تمام کرتو توں ے توبہ کی ،اور پھر جا کرحضرت شعبہ رحمۃ الله علیہ کی شاگر دی اختیار کی ،اور با قاعدہ

خطبات عثانی است حدیث کے طالبعلم بنے ، اور اتنے بڑے محدث بن گئے کہ آج وہ پوری صحاح ستہ کے مؤلفین کے استاذیں۔ایک جملہ نے دنیا کی کایا پیٹ دی۔لہذا کچھ پیتنہیں کہ کس وقت انسان کی زبان ہے نکلا ہوا جملہ دوسرے کے دل پر کیا اثر ڈال دے، اس لئے جب بھی آ دی کوموقع ملے تو کوئی دین کی بات مناسب عنوان سے ، مناسب طریقے ہے دوسرے کے کان میں ڈال دینی جاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجتمام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبحضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے صدقہ کی نسیلت بیان فر مائی کہ اس کے کتنے نصائل ہیں، اس پر کیا اجراثواب ہے، نه ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہتم کسی غیر ہنر مندآ دی کے کام میں اس کی مدد کردو، اس پربھی تمہیں صدقہ کا تواب مل جائے گا۔ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول الله! اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ ملے تو؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو، اس پر بھی تمہارے لئے صدقہ کا ثواب کھا جائے گا۔ یہ بھی خیر کا کام ہے کہ موقع دیکھ کر کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دینا،اس سے انسان کونوری طور پرصدقه کا تواب ل بی گیا،اور جوبات دل سے نگلی ہے، دل پراٹر کرتی ہے، کیا پتہ کہ آپ کی وہ بات دوسرے کے دل پراٹر کر جائے، اور دوسرے کی اصلاح ہوجائے ، اور دوسرے کی زندگی بدل جائے ،تو پھروہ چخص

خطبات عثانی ---- اسلام ا زندگی بھرجتنے اچھے کا م کرے گااس کے ثواب میں تمہار ابھی حصہ ہوگا۔ سفر کے دوران ایسے مواقع مل جاتے ہیں ہرآ دی کو بات کہنے کے مواقع ملتے ہیں ، مثلاً ہم لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں،ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں،سفر کے دوران بہت سےلوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے،اورسفر کے دوران دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں،کین کوئی ایسی بات جوملی زندگی ہےمتعلق ہو،ایسی بات کہنے کی ا توفیق بہت کم ہوتی ہے، اگر آ دمی اس کا اہتمام کر ہے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ میں کس موقع پر بیہ بات دوسرے تک پہچادوں ، تو انشاء اللہ اس کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح کابہت بڑاراستہ نکل سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف سے عافل ہیں۔ تقیحت اور وصیت کے انداز میں بات کہو البته بات كنبخ كے لئے اللہ تعالیٰ نے جوالفاظ بیان فرمائے ہیں، وہ یہ کہ''و تواصوا'' لینی حق بات کی دصیت کرو، ڈانٹ ڈیٹ نہ کرو، دوسروں کی تو بین نہیں کرنی، دوسرے کی دل آ زاری نہیں کرنی، بلکہ دصیت کرنی ہے، وصیت کے اصل معنی تو ہیں کہا گرکوئی آ دمی دنیا ہے جار ہاہے،تو وہ مخص مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کواوراپنی اولا د کو وصیت کرتا ہے۔ آپ ذراتصور کریں کہ ایک باپ جوبستر پر پڑا ہوا ہے، اور اب وہ دنیا سے جانے والا ہے، اور اس کی اولا داس کے اردگر دبیٹی ہے،اس وقت وہ اپنی اولا د کو جوٹھیعت کرے گا تو کس انداز سے ٹھیعت کرے گا؟ اس نصیحت میں کتنی محبت ہوگی؟ کتنا پیار ہوگا؟ کتنی ہمدر دی ہوگی؟ کتنی دلسوزی ہوگی

خطبات عثانی اسلامی اسلا که میں تو دنیا سے جار ہا ہوں الیکن میں اپنی اولا دکومیح راستے پرلگا جا ؤں۔ وه اسلوب اورلهجه اختیار کرو الله تعالی فر مار ہے ہیں کہ جس طرح تم بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اپنی اولا د کو وصیت کرتے وقت جواسلوب، جولہجہ، جو جذبہ اختیار کرتے ہو، کسی دوسرے کو بھی حق بات کی نفیحت کرتے وقت وہی انداز اختیار کرنا چاہیے، اگرتم نے ایبا نداز اختیار کرلیا جس ہے دوسرے کی دل شکنی ہوگئی، یا دوسرے کی دل آزاری ہوگئی، تو بیہ وصیت نه ہوئی، یه ' تو اصوا'' کے اندر داخل نہیں، جب دل میں دوسرے کی ہمدر دی ہوتی ہے، دلسوزی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے،تو پھرعنوان،اسلوب،اورانداز بھی ایساا فتیار کیا جاتا ہے جس سے دوسر امتأثر ہوجائے۔ ہمارےا ندرافراط وتفریط کیکن جارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف تو بعض اوقات اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ دوسرے تک دین کی بات پہنچانا بھی کوئی کام ہے،کوئی ذمہ داری ہے۔ جبکہ دوسری طرف بعض اوقات اس طرف دھیان جاتا ہے، کیکن بات پہنچانے کا طریقہ صحیح نہیں، مثلاً بے وقت بات کہہ دی، ایسے دفت میں جب دوسرا شخص آپ کی بات سننے کے لئے آمادہ ہی نہیں تھا،اب وہ بات برکارگیٰ۔ یا آپ نے بات کہنے کا ایسا انداز اختیار کیا جس ہے اس کا دل ٹوٹ گیا،مثلاً اعتراض کا انداز اختیار کیا، یا اس کونشانه بنایا،اس کی تو مین کر دی ،مجمع عام کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، بیروہ وصیت نہیں جس کا قر آن کریم حکم دے رہاہے،

خطبات خانی ۱۳۱۷ وصیت تو وہ ہے جو ہمدر دی ہے ہو، خیرخوا ہی ہے ہو، دلسوزی ہے ہو،اور دل میں میہ تڑپ ہوکہ کاش میری میہ بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن ارشاد فرمايا' السُمُومِ من مِوْ آةُ المُمُومِنِ "كما يكم سلمان دوسر مسلمان كا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اگر میرے چہرے پر داغ لگ گیا ہے تواب میں خودتو اس داغ کوئییں دیکھ سکتا، جب میں آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ آئینہ میرا داغ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پریدداغ لگ گیا ہے، میں پھراس داغ كوصاف كرليتا مول \_اى طرح ايك مؤمن دوسر \_ مؤمن كي لئي آئينه موتا ہے کہا گر کسی مؤمن میں کسی بری بات کا داغ لگا ہوا دیجصا تو دوسرا مؤمن اس کواس طرح بتائے جیسے آئینہ بتا دیتا ہے، تا کہوہ اپنے اس عیب کوختم کرد ہے۔ آئینہ کیاعمل کرتاہے حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة الله في ماياكه اس کی مثال میں بڑے عجیب رموز پنہاں ہیں، ایک میا کہ جب آئینہ بتا تا ہے کہ تمہارے اندر بیعیب ہے، تو چیکے سے بتادیتا ہے، جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر بیعیب ہے۔ ای طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کو اس کا عیب بتائے تو چیکے سے بتائے ، تا کہ اس کی وجہ سے اس کی دل آ زاری نہ ہو، دوسرے سے کہ آئینہ ای شخص کواس کاعیب بتائے گا، جو مخص اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے کہ

خطبات عثمانی اسلام تمہارے اندر بیعیب ہے، وہ آئینہ دوسروں کے سامنے کہتانہیں بھرتا کہ دیکھوفلاں کے اندر بیعیب ہے، مؤمن کا معاملہ یمی ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی غلط بات د کیھے تو ای کو بتائے ، دوسروں ہے کہتا نہ پھرے کہ دیکھو! فلاں کے اندریہ عیب ہے، فلال کے اندر بیعیب ہے۔ یہ ہے" تواصی بالحق" الله تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین لہذا جہاں کہیں کوئی حق بات پہنچانے کا موقع مل جائے تواس ہے کسی موقع یر در پنج نه کریں، کیکن عنوان مدر دی کا مو، ول سوزی کا مو، خیر خوابی کا مو، اس میں کوئی پہاوتو ہین کا نہ ہو، دل آ زاری کا نہ ہو، بیا نداز اختیار کیا جائے تو پھرانشاءاللہ تم اس خسارے ہے چکے جاؤ گے ،جس کا اس سورۃ میں تذکرہ ہے ، اللہ تعالی ایے نفل و كرم سے اپنی رحت ہے ہم سب كواس يو كمل كرنے كى توفيق عطافر مائے ۔ آمين و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

فطبات عثانى ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کی فکر تفسيرسورهٔ تكاثر (۱) شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتبيب محدعبدالله يمن میمن اسلامک پبلشرز

فطبات عثاني جامع متجد بيت المكرّم مقام خطاب محكشن اقبال كراجي تيمايريل ١٠١١ء تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه ونت خطاب جلدنمبر ۴ خطبات عثاني ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِينُدٌ مَّجِينُدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

نطبات عثاني المسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر

(سورة التكاثر: ١)

ٱلْمَحَـمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالشُّهَدُانُ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَيْثِراً ـ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيُّم، بسسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ . ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ . آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلنًا الْعَسْظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَكُونُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنُ . خطبات عثانی اسم

بزرگان محترم و برادران عزیز! کمی جمعوں سے بیسلسلہ میں نے شروع کیا

ہوا ہے کہ قر آن کریم کی جوسورتیں عام طور سے نماز وں میں پڑھی جاتی ہیں ،ان کی

سیجه تغییر وتشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے، تا کہ جب بیسورتیں

نماز میں پڑھی یاسیٰ جائیں تو ان سورتوں میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ،اگران کا

استحضار ہو، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو بینماز کی حقیقت اور نماز میں

خشوع وخضوع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوں بھی قرآن کریم اللہ جل

شانہ کی وعظیم نعت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوعطا فر مائی ہے،اس نعمت کا

حق یہ ہے کہ اس کو ند صرف زبان ہے پڑھیں، بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں، اور

اس میں جو پینام عطافر مایا ہے، اس کو سینے سے لگائیں، اور اس برعمل کرنے کی

كوشش كريس، اى لئے پار ، عم كى جوچھوٹى چھوٹى سورتيں ہيں، ميں نے ان كابيان

سورة العصر كابيان كئ جمعول سے چل رہاتھا، الحمد للداللہ كى توفق سے وہ

ضرورت کے مطابق بورا ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق

عطافر مائے ، آمین \_ آج جوسورة میں نے تلاوت کی ہے، بیسورة التكاثر ہے، بي

سورۃ بھی مکہ تمرمہ میں نا زل ہوئی تھی ، اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کوایک

شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوہم سب کے لئے مفیداور نافع بنائے۔آبین

السورة التكاثر

نمازوں میں پڑھی جانے والی سورتیں

بہت ہی بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، پہلے میں اس سورة کا ترجمہ کرتا موں،اس کے بعداس کی پکھتشر تے انشاء اللہ عرض کروں گا۔ سورة كانرجمه اس سورة كاتر جمديه ب كمالله تعالى فرمار بي بين كه 'الهنكم التكافئو' ا یک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرعیش حاصل کرنے کی فکرنے ، دولت حاصل کرنے ک فکرنے ،اور راحت حاصل کر نے کی فکرنے شہیں غفلت میں ڈال دیا ہے'' حَتّٰی ذُرْتُهُ الْمَقَابِرَ "يہال تك كراس بوھ چر حرميش حاصل كرنے كى فكريس منهك ربتے ہوئے تم ایک دن قبرستانوں میں پہنی جاتے ہو دیکلا "برگز ایانیس مونا عايي ' سَوُفَ تَعُلَمُونَ ' 'عنقريب مهي حقيقت كاية لك جائ كا - جب قبرين تم پہنچو سے اور حشر میں پہنچو سے ، آخرت کے مناظر سامنے آسمینے تو حقیقت کا پت لگ جائے گا''کلا'' دوسری بار الله تعالی فرمارہے ہیں کہ ہر گز ایانہیں ہوتا چاہیے'' سَوُفَ مَعُلَمُونَ ''عنقریب تمہیں پۃ لگ جائے گا'' 'کُلا'' پھرتیسری بار فرمارے ہیں کہ برگز ایسانہیں ہونا چاہیے' کُلُو تَسْعُسَلُمُوْنَ عِلْمَ الْمَيْقِيْنِ ''کاشْتم

جانة \_اس كاايك دوسراتر جمديهي موسكتا بيكرا كرتمهين حقيقت كاعلم موتا،اور اس كا حساس موتا توتمهمي اس طرح نه كرتے' كَتَسرَ وُنَّ الْسَجَسِعِيْسِمَ'' يقيني طور پرتم

ا يك دن جبنم كود كيولو محي " ثُنه م لَعَسَ وُنَّهَا عَيْنَ الْدَقِينِ " كار ضروراس جبنم كود كيوكر تمہیں مشاہدے والایقین حاصل ہوجائے گا، لین اب تک جوجہنم کے موجود ہونے کا یقین حاصل ہے، وہ قرآن کریم اور حدیث کی وجہ سے یقین حاصل ہوا ہے کہ 🏿

قرآن و حدیث کے اندرا سکے بارے میں خبر دی مجئی ہے، لیکن اس دن جہنم کو اپنی أتكهول عدد كيركيفين حاصل موجائكا" فيم لتُسْمَلُنَّ يَوْمَنِيدٍ عَنِ النَّعِيْمِ " پھرتم ہے اس دن ان نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جواللہ تبارک وتعالی نے تہہیں دنیا میں عطا فرما کیں۔ان نعمتوں کے بارے میں بیہ پوچھا جائے گا کہتم نے ان نعتوں کو کس طرح خرچ کیا، اور ان کا کیا حق ادا کیا، یہ ہے اس سورۃ کا دنیامیں انسان جانے کے لئے آتا ہے مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کا دوسری زبان میں ترجمہاس تا خیراور زور کے ساتھ کیانہیں جاسکتا جس تا ثیراورزور کے ساتھ وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہم مجبوری کے تحت اردو میں ترجمہ کردیتے ہیں، کیکن وہ زور اور تا ثیر جوعر لی زبان کے الفاظ میں ہے، وہنہیں لا سکتے لیکن آپ کوتر جمہ من کربھی تھوڑ ابہت انداز ہ ہوا موگا کہ اللہ تعالی نے کس محبت اور مہر بانی کے ساتھ جمیں اس طرف توجد دلائی ہے کہ تم این طرزمل پر ذرانظر نانی کرو، بیفر مایا کتم اپی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا کا نظام صدیوں ہے اس طرح چلا آرہاہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیر عمرتک پہنچا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور آخر میں مرجاتا ہے، اور دنیا ہے چلا جاتا ہے۔ کچھلوگ برھا بے تک پہنچتے ہیں، اور کچھلوگ برھا بے سے پہلے ہی رخصت ہوجاتے ہیں ہمیکن ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہانسان دنیا میں ہمیشہ کے لئے آیا ہو، یا جود نیامیں آیا ہو، کیکن واپس نہ گیا ہو۔

جود نیامیں آیاہے وہ ضرور جائے گا یہ وہ بات ہے جس پر دنیا کے سارے انسان منفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو محض دنیا میں آتا ہے، وہ جانے کے لئے آتا ہے، ایک نہ ایک دن اس كودنيا جهور كرجانا ب، قرآن كريم مي الله تعالى في فرمايا: · كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ (الرحسن: ٢٧) یعنی جواس زمین پر بیدا ہوا ہے وہ ایک ندایک دن فنا ہوکرر ہے گا، ایک نہ ا یک دن اس کوموت ہے ہمکنار ہونا ہوگا ، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا جھوڑ کر جانا موگا،اس میں کسی کا اختلاف نہیں ، یبال تک کہ مسلمان اور غیرمسلم ،مشرک ، کافر ، ملحد، بے دین اور جنہوں نے خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا، وہ بھی اس حقیقت ہے ا نکارنہیں کر مکتے کدانسان یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا، ایک وقت اس کو اس دنیا سے چلا جانا ہے، لوگوں نے خدا کے وجود میں اختلاف کیا، تو حید کے بارے میں اختلاف کیا ،کین موت ہے کوئی ا نکارنہیں کر سکا۔

موت کا وفت معلوم نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ بات کو کی شخص

یقنی طور پرنہیں جانتا کہ س کی موت کب آئے گی ، سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی کرلی ، ستاروں پر کمندیں ڈال دیں ، انسان کے وجود کے ایک ایک حصہ کا تجزیہ کرلیا، لیکن بڑے سے بڑا سائنسدان ، کوئی بڑے سے بڑا نجومی ، کوئی بڑے سے بڑا

فلفی بنہیں کہدسکتا کہ بیآ دمی جومیرے سامنے بیٹھا ہے بیے کتنے دن زندہ رہے گا، موسكان بكرا كل لمح بى دنيات چلاجائ ، موسكات بكدايك كمنشد بعد چلاجائ ، موسكتا ہے كه ايك ماه بعد چلا جائے ، موسكتا ہے كه ايك سال بعد چلا جائے ، موسكتا ہے کہ سوسال عمر پائے ، کسی کو پیتنہیں کہ کس کی موت کب آئے گی؟ بدایک الی حقیقت ہے جس ہے کسی کوا نکارنہیں۔ د نیا کی زندگی ایک سفر ہے جب آپ اپنی آمکھوں سے بیدد کھرہے ہیں کہاس دنیا میں جوآتا ہےوہ جانے کے لئے آتا ہے، اس سے پت چلا کہ بید نیا کی زندگی ایک سفر ہے، بید نیا منزل نہیں ہے، اگریہ دنیا منزل ہوتی تو پچھالوگ تو کم از کم ایسے ہوتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں رہتے ،لیکن کو کی شخص یہاں ہمیشہ نہیں رہتا ،البذا بیمنزل نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے، کا ٹھکا نہبیں ہے، یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور وہ عارضی قیام بھی پیتہیں کہ کتناہے؟ لابدایہ دنیا کی زندگی ایک سفرہ۔ سفركا مقصدضر ورهوتا ہے جب دنیا کی زندگی سفر ہے تو دنیا میں کوئی سفر بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی سفر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مخص تجارت کے لئے سفر کرد ہاہے، کوئی سیر و سیاحت کے لئے سفر کرر ہاہے، کوئی عزیز وا قارب سے اللاقات کے لئے سفر کررہاہے،کوئی علم حاصل کرنے کے لئے سفر کررہاہے،ابیاکوئی

خطبات عثانی اسلام ۱۳۲۰ بھی شخص نہیں ہے جو ہوش و ہواس کے عالم میں سفر شروع کر دے ،اوراس کو یہ پہتہ نہ ہو كه ميس كس كام كے لئے جار ہا ہوں ،اس لئے كەسفر كاكوئى نەكوئى مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انسان دنیامیں مختلف مراحل ہے گزر کرآتا ہے لیکن میجیب معاملہ ہے کہ زندگی کا جو سیسفرہے،اس کے مقصد کوہم بھلائے بیٹھے ہیں کہ کس مقصد کے لئے ہم اس دنیا میں آئے تھے؟ اور جس نے ہمیں اس سفر پر بھیجا، اس نے کھول کھول کر جمیں بتادیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، الله تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ایک مجیب طریقے سے الله تعالی نے انسان کو وجود عطا فرمایا، کس طرح بچہ مال کے پیٹ میں پر ورش پاتا ہے، کس طرح ایک گندے پانی کی بوندے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، کتنے مراحل ہے وہ گزرتا ہے، پہلے وہ خون بنما ہے، پھرلوتھڑ ابنما ہے، پھراس پر گوشت چڑ ھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھراس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک تک راتے ہے مس طرح اس کواللہ تعالیٰ دنیا میں ہیجتے ہیں۔ چونکہ بیروا قعات بکثرت ہارے سامنے پیش آئے رہتے ہیں، اس لئے اس کی اہمیت اور جرت انگیزی ماری نگاموں سے پوشیدہ موگئ ہے، ورنداگرآپ غور کریں تو انسان کی پیدائش کے ایک ایک مرطے میں حرتوں کا ایک جہان ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اب جس ذات نے انسان کو پیدا کیا،اس سے پوچھو کہ کیوں پیدا کیا؟ اور

نطبات مثانی کا المال اس کی زندگی کے اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم صاف صاف الفاظ میں کہتا وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذاريات : ٥٦) کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ میری بندگی کریں ،اورعباوت کریں ،اور بندگی کے معنی سے ہیں کہ جس طرح میں کہوں اس طرح زندگی گزاردیں، اپنی عقل ہے نہیں، اپنی سوچ ہے نہیں، اپنی خواہشات کےمطابق نہیں، بلکہ میرے کہنے کےمطابق زندگی گزاریں،جس کام کو میں کہوں کہ کرونو وہ کریں،اورجس کام سے میں کہوں کہ زک جاؤ،اس سے زک جائیں،اس طرح زندگی گزاریں، یہ ہے عبادت اور بندگی کے معنی۔ ماتحتی کا پہلا درجہ'' نوکر'' ر کھئے! ایک مخص جب دوسرے کا ماتحت ہوتا ہے تو اس ماتحتی کے در جات ہوتے میں،مثلا ایک شخص دوسرے کا''نوکر'' ہوتا ہے،ادرنو کر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے ذیمے کوئی خاص کا مسپر دکیا گیا ہے، وہ اس کا م کی حد تک نوکر ہے، اس مدے باہرآ پ اس نوکر ہے مطالبہ ہیں کرسکتے ، مثلاً آپ نے اپنے لئے ایک ڈ رائیوررکھا،اس ڈ رائیور کی ذ مہداری ہے کہوہ آپ کی گاڑی چلائے ،لیکن آپ اس ڈرائیور سے بینیں کہہ کتے کہتم میراغسل خانہ دھو، کیونکہ آپ کا معاہدہ اس ے ایک خاص کام کرنے پر ہوا ہے، اور وہ کام ڈرائیورا مجام دے رہاہے، آپ اس سے دوسرے کام کرنے کا مطالبہ ہیں کر سکتے ، یا مثلاً آپ نے کسی کو گھر کا سودا

خطبات من نی است سلف لانے کے لئے نوکررکھا ہے، اوراس کی آٹھ مھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آٹھ مھنٹے کے بعدوہ آزاد ہے، جو چاہے کرے، آٹھ گھنٹے کے بعد آپ اس کو پابندنہیں کر سکتے ، بیہ ماتحتی کا پہلا درجہ ہے۔ ماتحتی کا د وسرا درجه ' غلامی'' اس کے بعد ماتحتی کا دوسرا درجہ ہے جس کو' نظلا می' کہتے ہیں ، الحمد للہ اب تو ہمارے معاشرے میں غلامی کا رواج نہیں ہے،لیکن کسی زیانے میں غلامی کا رواج تھا، تو جو خض غلام ہوتا تھا، اس کے لئے نہ تو کوئی وقت متعین ہوتا تھا، نہ کا م متعین ہوتا تھا، بلکہ وہ غلام آقا کی مرضی کے مطابق کا م کرتا تھا، اگر آقانے اس غلام سے کہددیا کہ آج ہے ہم تہمیں صوبے کا گورنر بناتے ہیں ہم گورنری کرو، تو وہ گورنری كرے گا،اگرآ قانے كہدديا كه آج تم ميرابيت الخلاءصاف كرو،تووہ غلام بيت الخلاء صاف كرنے كا يابند ہے۔ اسلام نے غلاموں كے حقوق ضرور بتائے كه ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،لیکن اس کے باوجود کممل طور پر آقا کی ملکیت ہوتا ہے، وہ اس سے جوچا ہے کام لے ،اس کو' غلام' ، کہتے ہیں۔ غلام الله کی نافر مانی سے انکار کرسکتا ہے لیکن ایک کام ایسا ہے جوغلام نہیں کرسکتا ، وہ یہ کدا گرآ قااس غلام کواللہ تعالیٰ کی نا فر مانی پر مجبور کرے تو غلام ریے کہ سکتا ہے کہ میں ریکا منہیں کرتا ،اس میں میرے اللہ کی نا فر مانی ہے:

لَا طَاعَةَ لَمَخُلُونَ فِيُ مَعُصِيَةِ الْخَالِقِ (بغاري، كتاب الاحكام، باب السمع و الطاعة للامام مالم تكن معصية) خالق کی معصیت اور نافر مانی میس کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ، لہذا وہ غلام اس كام سے انكار كرسكتا ہے، چنانچ اگر آقا اس غلام سے كہے كه مجھے مجدہ كروتووہ غلام سجدہ نہیں کرےگا، یہ ماتحتی کا دوسرا درجہ ہے۔ مَا حَتَّى كَا تَيْسِرا درجِهُ ' بندگی'' 🗸 ٔ ما تحق کا تیسرا درجہ ہے'' بندگ'' بندگ کے معنی ہیں کہ جومولی کیے، بندہ وہ کام کرکے، اپنی چوں و چرانہ چلائے ، اپنی سوچ ، اپنی عقل اور اپنی سجھ کو بالائے طاق رکھ کراینے آتا کے حکم کی تعمیل بھی کرے،اوراس کی عبادت بھی کرے،وہ اگر کہے کہ مجھے مجدہ کروتو مجدہ کرے، وہ اگر کہے کہ مجدہ نہ کروتو مجدہ نہ کرے، گویا کہ كمل اطاعت كا نام ہے بندگى۔اور يه بات الله تعالى في مختلف عبادتوں ميں سکھائی ہے، دیکھئے! نماز با جماعت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا تواب رکھا ہے، اورنظی نماز کا بھی کتناعظیم تواب ہے،لیکن بیچکم دیدیا کہ جب سورج نکل رہا ہو،اس وقت نماز مت پڑھو،اب وہی نماز جو باعث تواب تھی ،اور جونماز باعث اجرتھی،جس کے ذربعه گناہ معاف ہورہے تھے،اورجس کے ذریعہ درجے بلند ہورہے تھے، وہی نماز ا گر کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت پڑھے تو بجائے تو اب کے الٹا گناہ ہوگا۔روزہ رکھنا کتناعظیم ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روز ہمیرے لئے ہے،اور میں ہی اس کی جزادوں گا،کیکن عید کے دن روز ہ رکھنے

خطبات عمّانی ایکا ا ے منع کر دیا کہ آج تمہمیں روز ہنبیں رکھنا، وہی روز ہ جواجر وثو اب کا سبب تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس ہے منع کر دیا تو دہ اب گناہ بن گیا، بیہ بندگ۔ کہ کم ممل میں ا پنی ذات میں کچھنہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ خوشگوارزندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے بہرحال! الله تعالی فرمارہے ہیں کہ ہم نے شہیں زندگی کے سفر میں اس لئے بھیجا ہے کہتم ہمار ہے تھم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گز ارو، ہماری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارو، جس کام کو ہم کہیں کہ کرو، وہ کام کرو، اور جس کام سے ہم روكيس،اس كام ے زك جاؤ۔اوراللہ تعالی كے بياحكام كه فلال كام كرو،اور فلال کام نہ کرو، بیا حکام اس لئے بھی عطا فرمائے ہیں کہ بیہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشگوارگزرے،اس میں خوشگواری ہو،اس میں پاکیزگی ہو،وہ صاف متھری زندگی ہو،اس زندگی میں گندیاں اور آلائشیں نہ ہوں ،اس لئے بیا حکام دیے گئے ہیں ،اور ونیامیں آنے کامقصد یہ ہے۔ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر بہرحال! الله تعالیٰ اس سورة کے اندر فرمار ہے ہیں کہ ہم نے تو تہیں بندگی کے لئے بھیجا تھا،کیکن تم یہاں آ کرکسی اورفکر میں پڑ گئے ،اور وہ فکریہ لگ گئی کہایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں دولت کماؤں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میں

خطبات مثانی الله ۱۳۸ عیش حاصل کروں، اور دن رات ، صبح ہے لے کرشام تک تم ای دھن میں منہک هو،تمهاری ساری دوژ دهوپ *بتمهاری ساری بهاگ دوژ بتهباری ساری کوشش ،*اور تمہاری ساری توانائیاں اس پرخرچ ہورہی ہیں کہ کس طرح میں دوسرے ہے آگے بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ دولت کمالوں، اس سے زیادہ پینے کمالوں، اس سے زیادہ بینک بیلنس ہوجائے ،اس کی گاڑی ہے زیادہ انچھی گاڑی مجھےمل جائے ،اس ے زیادہ اچھا مرکان ہوجائے ، بس اس فکر میں پڑے ہوئے ہو، ادراس کا نتیجہ سے ہے کہ زندگی کا جومقصد تھا،اورجس کے لئے تہمیں بھیجا گیا تھا،اس فکرنے تنہیں اس مقصدے غافل کر دیاہے۔ كتناوقت كس كام ميس لك رباب اس کا انداز ہ اس بات ہے لگالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن ورات میں چوہیں گھنٹے عطا فر مائے ہیں ،ان چوہیں گھنٹوں کا ہرانسان تجزییرکر کے دیکھے کہان

۔ چوہیں تھنٹوں میں سے کتناوقت میں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے اورعیش د عشرت حاصل کرنے پرصرف کرر ہاہوں،اور کتناوقت ایساہوتا ہے کہ جس میں میں بیسو چتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اور جب اللّٰہ تعالٰی کے سامنے

پیٹی ہوگی،اس وقت میراانجام کیا ہوگا؟ای تجزید کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا وقت کس فکر اور ہوچ میں صرف کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی

زندگی کی گاڑی ایک ڈھب پر چل رہی ہے، اور بھی رُک کریہ سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیثی ہوگی تو

میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے مقصد زندگی کو کس حد تک حاصل کیا ہے؟ لوگوں کے مختلف احوال کچھلوگ وہ ہیں جن کوآ خرت کا دھیان آتا ہے، کیکن وقفہ وقفہ سے آتا ہے، سمی ونت کچھ خیال آیا اور توجہ ہوگئی ، اور نیکی کا اراد ہ بھی ہوا،کیکن جب گھر ہے باہر نکلے، اور دنیا کے مناظر سامنے آئے ، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا شروع کیا تو وہ آخرت کا جو خیال آیا تھا، وہ دب کرختم ہوگیا۔ بچھاللہ کے بندے وہ ہیں جن کو آ خرت کی فکر بکثرت رہتی ہے (اللہ تعالی ہم سب کوان میں شامل فر مادیے، آمین) اور کھاوگ وہ ہیں جن کودن رات آخرت کی فکرسوار ہے کہ میر اکوئی قدم اللہ تبارک وتعالیٰ کی مرضی کے خلاف نداُ مھے ،اللہ مجھے ہرآن دیکھ رہاہے ،اور میرے ہرممل کو لکھاجار ہاہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے ہرسوال کا جواب وینا ہوگا،اس بات کا ا حناس ان کو ہروفت دامن گیرر ہتا ہے،ان کی ہرنقل دحر کت،اوران کی ہرادا کے اندریفکررہتی ہے کہ میں بیکام اللہ کی مرفئی کے خلاف تونہیں کررہا ہوں۔ ہاری مثال ایسے تا جرجیسی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں فرمارہے ہیں کہ مہیں غافل کردیا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کردولت حاصل کرنے کی فکرنے ، یہاں تک کہ ای دوڑ دھوپ میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو،اور قبرستان پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا، پھر مل میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہیں رہا۔خدا کے لئے اس غفلت سے

نطبات عاتی کا کا ا باز آؤ، اوریه سوچو که تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ مَکَلا۔ ہرگز ایبانہیں ہونا چاہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص تجارت کے لئے دوسرے ملک کا سفر کرے، اور سرماییہ ساتھ لے کرِ جائے، تا کہ دوسرے ملک سے سامان خرید کر پھر ا پنے ملک میں لا کرفر وخت کرے، جب دوسرے ملک میں پہنچا تو وہاں پررنگینیا ں نظر آئیں، کھیل کود اور تماشے نظر آئے ، تو جوسر مایہ ساتھ لے کر گیا تھا، وہ سرمانیہ کھیل کود اور تماشے میں ضائع کردیا، اور ایک پیے کا بھی تجارت کا سامان نہیں خریدا،اب جب وہ اپنے ملک میں واپس لو نے گا تو خالی ہاتھ لوٹے گا،کوئی چیزاس کے ساتھ نہیں ہوگی ، خسارہ ہی خسارہ لے کرلو نے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں فر مارہے میں کہ تہمیں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکرنے آخرت سے بھی غافل کردیا ہے، یہاں تک کہتم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، اور جب قبرستان میں پہنچو گے تو پتہ گگے گا کہ میں نے ساری عمرضا ئع کردی، اور اللہ تعالیٰ نے متہیں جو مہلت وی تھی اس کوتم نے سیح استعال نہیں کیا۔ اینے آپ کوغفلت سے نکالو بہر حال! اس سور ۃ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کوغفلت سے نکالو، بیہ غفلت بری بلا ہے، الله تعالی نے تهمیں اس ونیا میں کھانے کمانے سے منع نہیں کیا، جائز اور حلال طریقے ہے کما ؤ تو تمہارے لئے جائز ہے، بلکہ حلال کما ناتمہارے فرائض میں شامل ہے، کیکن صرف اتنی بات ہے کہ کمائی کرتے وقت اپنے مقصد کونہ بھولو، بیمت بھولو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کھا نا پینانہیں، بلکہ پچھاورمقصد ہے، کھا نا

(ترمذي،كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت) کثرت ہے یاد کرواس چیز کو جوساری لذتوں کوختم کروے گی ، یعنی موت کو كثرت سے ياكرو، بھولونہيں ۔ليكن جارا حال بيہ ہے كداينے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو کفن پہناتے ہیں، عسل دیتے ہیں، اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں ،اوراپنے ہاتھوں ہے قبر میں دفن کرتے ہیں ،مٹی ڈالتے ہیں، مگر ہم سے سجھتے ہیں کدمرنے کا یہ واقعداس کے ساتھ پیش آگیا،اس وقت پیضور نہیں آتا کہ کل کومیرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آناہے،اپنے لئے اس تصور کوتازہ کرو،ای لئے

بزرگوں نے فرمایا کہ آ دی کو جا ہے کہ روزانہ میدمرا قبہ کرے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے،اورمرنے کے بعدلوگ مجھے قبر میں رکھ کر چلے جائیں گے، وہاں پرمیرا کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہوگی، اور مجھے وہاں اعمال کا جواب وینا ہوگا، روزانہ سونے سے پہلے چند منٹ کے لئے اس کا تصور کرلیا کرو۔ جب یہ تصور

روزانه کیا جائے گا تو انشاءاللہ بیغفلت دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔اللہ تعالیٰ اپنے

فضل وكرم سے اپن رحمت سے ہم سب كواس غفلت سے نجات عطافر مائے \_ آمين

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

(نطبات مثاني) قبرمیں جانے والاتا پکو پکارر ہاہے تفييرسورة تكاثر (٢) شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتنيب محرعبدالتدمين لميمن اسلامك پبلشرز

جامع مسجد بيت المكرّم مقام خطاب مکشن ا قبال کراچی ۲۹راريل ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه وقت خطاب جلدنمبر س خطبات عثاني ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَهِيُمَ إنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ

خطبات عثاني المحال

بسم التدالرطن الرحيم

## قبرمیں جانے والا آپکوپکارر ہاہے

(سورة الركاثر: ٣) ٱلمَحَــمُــدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ

المناصف بِعِوْ لَ عَلَى اللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

يَّهُ دِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَاشْهَدُانُ اللَّهُ وَاشْهَدُانُ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا

وَمَـوْلَإِنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً . آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • اللهُ السَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالْمُولُولُولُول

الْيَقِيُنِ . لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ . ثُمُّ لَتُسْنَلُنَّ يَوُمَنِدٍ عَنِ النَّعِيْمِ . آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوَلانَا

الْعَنظِيْم، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

بزرگان محترم و برا دران عزیز! پچھلے دو تین جمعوں میں حاضری نہیں ہوسکی، ت کھے سفر کی وجہ سے ، اور کچھ بہاری کی وجہ سے ۔اس سے پہلے سورة الحکاثر کا بیان شروع کیاتھا، یان سورتوں میں ہے ہے جوعام طور پرمسلمانوں کو یا دہمی ہوتی ہے، اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے،اس سورة کاتر جمدیہ ہے کہا ہے انسانو! متہیں ایک دوسرے سے بڑھ کرنفع حاصل کرنے کی فکرنے عافل بنایا ہوا ہے، یہاں تک کرای حالت میں تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو، یعنی ونیا میں تو اس لئے آئے تھا کہ الله تعالی کے احکام کے مطابق زندگی مرکرو، اس کی ہندگی کرو، اس کی عبادت کرو، گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرو۔ اصل مقصد زندگی سے غاقل ہو گئے ہو لیکن مال و دولت کے حصول کی دوڑ میں لگ کرتم اسپنے اس مقصد سے غافل ہو گئے ، اور دن رات ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر دل و د ماغ پر مسلط رہتی ہے کہ مسطرح میں زیادہ سے زیادہ پیے کمالوں، اور کس طرح میں زیادہ سے زیادہ مزہ

ہوگئے، اور دن رات ایک ہی سوج اور ایک ہی فکر دل و د ماغ پر مسلط رہتی ہے کہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ مزہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ میں ماصل کرلوں ، اس فکر میں گئے ہوئے اُڑ الوں ، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ عیش حاصل کرلوں ، اس فکر میں گئے ہوئے ہو، اور دنیا میں آنے کا جواصل مقصد تھا، اس کو بھولِ جاتے ہو، میہاں تک کہ قبرستان میں پہننچ کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں ہو ، اور قبرستان میں پہننچ کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمیں اتی کمی چوڑی عمر دی تھی ، اگر ہم چاہتے تو اس میں ہم آخرت کے لئے ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر لیتے ، نیکیوں کا ڈھیر لگا لیتے ، نیکن ہم نے اپنی زندگی کے

اوقات مخفلت میں ضائع کرویے، اس وتت پیرحسرت ہوگی،لیکن اس وقت اس حسرت کا فائدہ کو ئی نہیں ہوگا ، کیونکہ مل کا وقت گز رچکا ہوگا ، اور جوممل ہے وہ تو اس زندگی میں ہے، جب موت آعنی ،اور برزخ کاعالم سامنے آحمیا،اور آخرت کاعالم ساہنے آگیا تو پھرممل کاراستہ بند،اس لئے حسرت ہوگ۔ اصلاح کے خیال کوٹلاتے رہتے ہو فرمایا کہاس وقت توتم غفلت میں زندگی گزاررہے ہو، بعض اوقات اگر مرنے کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال آتا بھی ہے یا پیخ آپ کو بہتر بنانے کا اوراصلاح کا خیال آتا بھی ہے تو اس خیال کوٹلاتے رہتے ہوکہ اچھاکل سے شروع كرديں گے، پرسوں سے شروع كرديں كے، ابھى تو عمر پڑى ہے، ابھى تو جوانى ہے، جوانی کے تھوڑ ہے مزے اڑالوں، جب بڑھایا آئے گا، اور مرنے کا وقت قریب آئے گا، اس وقت و کھے لیس گے، اس وقت حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرلیں گے،شیطان اس طرح کا دھو کہ دیتار ہتا ہے۔ حالانکہ کیا کو کی شخص ہے گارنٹی لے کرآیا ہے کہ وہ بڑھا ہے تک زندہ رہے گا؟ کسی کے پاس کوئی گارٹی نہیں، لیکن نفس وشیطان انسان کو بہکاتے رہتے ہیں،اورغفلت میں ڈالے رکھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد حسرت ہوگی۔ قبرمیں جا کرحسر ت ہوگی آ کے اللہ تعالی فرمایا رہے ہیں کہ''کُلا''ہرگز ایا نہیں کرنا جاہے، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تنہیں سب کچھ پنہ چل جائے گا،لیکن پنہ اس

وتت چلے گا جب قبر میں پہنچ جا ؤ گے، اور وہاں پر پھر حسرت ہوگی، اور اس ونت ایک ایک نیکی کوانسان ترہے گا کہ کاش میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی ، کاش اس نیکی کا ا ثواب حاصل کرلیا ہوتا۔ مرنے والانیکیوں کوترستاہے میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره نے ایک نظم کہی ہے، جو درحقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام سے ماخو ذ ہے، حضرت على رضى الله تعالى عند نے ايك موقع پريمي بات فرمائي تھي كه جب انسان مرجاتا ہے تو مرنے کے بعدوہ نیکیوں کوتر ستاہے، ادر اگر کوئی آ دی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو گزرنے والے سے وہ مردہ فریاد کرتا ہے کہ مجھ پر بھی تھوڑی می فاتحہ پڑھتے جاؤ، میرے اوپر ایصال ثواب کرتے جاؤ۔ ایک تو پیفریا د کرتا ہے۔ دوسرے زبان حال ہے گزرنے والے کو پیفیحت کرتا ہے کہ میں نے تو و نیا میں اپنا وفت گزارلیا، اور میں قبر کے اندر پہنچ گیا، اور اب میرے پاس عمل کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا،لیکن تم اہمی زندگی ہے بہرہ ور ہو، لہذا خدا کے لئے اپنی زندگی کے او قات کوشیح مصرف پرخرچ کرنے کی کوشش کرو، بیرخلاصہ ہے حضرت علی رضی اللّٰہ تعالی عنہ کے کلام کا۔ مقبره کی آواز میرے والد ماجد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کوایک نظم کی شکل میں لکھاہے،جس کا نام ہے''مقبرہ کی آواز''بینی ہرمقبرہ گزرنے والے کوآواز

خطبات عثاني دیتاہے کہ: مقبرہ میں اترنے والے س تھہر ہم پر گزرنے والے من عاجزوں کی ذرا صدا س لے زر رستوں کی التجا س لے ہم بھی اِک دن زمیں یہ طلتے تھے باتو ں باتوں میں ہم مجلتے تھے ہم بھی اِک دن زمین کے مالک تھے ہم بھی کل رونق ممالک تھے مالک نفتر و جائیداد تھے ہم بزم عالم میں بامراد تھے ہم ہم بھی رکھتے تھے قفر عالیثان

هم بھی تھے مالکِ زمین و مکاں ہم بھی رکھتے تھے کچھ زن و فرزند تے جو دل یارہ جگر پیوند هم مجھی رکھتے تھے دوست و احباب تے ہارے بھی خادم و یُواب

خطبات عثاني مجھ بتادو ہے سب کہاں ہیں آج یک بیک سب کے سب نہاں ہیں آج جن کو مُر مرُ کے میں نے یالا تھا جن کے گھر کا میں اِک اُجالا تھا جن کے ہر کام کا مدار تھا میں جن کی مجڑی کا سازگار تھا میں دین و دنیا کی ساری کروبات جنگی خاطرتھی میرے سارے دن رات ہے کہاں آج وہ میری اولاد کہ نہیں کرتی بھول کر بھی یاد جس یہ تھا کل مدار راحت کا جس کو دعوی تھا کل محبت کا جس کی الفت کا ول میں تھا اک داغ کیا نمسی محمر کا بن گئی وہ جراغ آج وہ زینت حرم ہیں کہاں مهبط الفت و کرم میں کہاں کون آباد ہے میرے گھر میں ملک کس کی ہے نفذ و زیور میں

خطبات عثانی \_\_\_\_\_ ۱۲۱ حصص کوئی کرتا نہیں ہے یاد مجھے سب نے چھوڑا ہے نامراد مجھے ہم ہر اِک رہگذر کو تکتے ہیں فاتحہ کے لئے ترہے ہیں کہ کوئی بندؤ خدا آجائے فاتحہ بیکسوں یہ پڑھ جائے اے زمین پر محلنے والے دکھے كبر ونخوت ہے چلنے والے دكھ ہم سے عبرت کیڑ لے غفلت کیش یمی منزل تخھے بھی ہے در پیش بھیج اس کے لئے کوئی ساماں جس میں ہونا ہے کل مجھے مہمال اپنا سامان اینے ہاتھ سے باندھ صبح چلنا ہے تجھ کو رات سے باندھ کل نه بیج گا کوئی خویش و عزیز اپ ہاتھوں سے بھیج اپی چیز

نطبات عمل المال بہر حال! مرنے والا بد كهدر ہا ہے كہ جن كى فكر ميں اور جن كے دھيان میں ہارے دن رات بسر ہور ہے تھے،ان سب کوچھوڑ کر خیر آباد کہہ کر آج ہم اس قبرے گھڑے میں آ چکے ہیں، اور اس بات کوتر ہے ہیں کہ کوئی بند ہ خدا آ جائے، اور ہم پر فاتحہ پڑھتا جائے ، تو اس کے نتیج میں ہماری نیکیوں میں تھوڑا سااضافہ ہرگز تمہیں ایسانہیں کرنا چاہیے الله تعالى اس سورة مين اس وقت كا الجمي سے دهيان دلا رہے ہيں كه ''اَلُهاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ ''تَم غَفلت مِن بِرْ مِه عِن مو، اور دن رات ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت اور عزت اور شبرت اور عیش حاصل كرنے كى فكر ميں پڑے ہو۔ اور اصل مقصد زندگی سے عافل ہے ہوئے ہو، يهال تك كداى حالت ميں قبرستان ميں پہنچ جاؤ كے' 'كُلّا سَـوْفَ مَسعُلَمُوْنَ ''ہرگز تمہیں ایانہیں کرنا چاہیے ، عقریب تمہیں سب بچھ پتہ چل جائے گا'' أسم كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ '' بِرَّرِتْمْهِيں ايبانہيں كرنا چاہيے، عنقريب تهميں سب كچھ پية چل جائے گا'' کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِينِ '' بِرَّرْتَمْهِيں ايسانہيں كرنا چاہيے ،اگر تم یقینی طور پر جان لیتے ۔ یعنی اگر ذراغور وفکر کرتے تو تمہیں یقین آ جا تا ، اور پھرتم اس دنیاوی سامان پرفخرنه کرتے اور نه آخرت سے عافل ہوتے۔ جہنم کے اوپرسے ہرایک کوکز رناہے " لَتَسرَوُنُ الْجَعِيْمَ" أيك وقت آئے گاجب تم اپي آگھوں سے جہنم كو

نطبات عثانی الاستانی د مکھ لو گے ، دہمتی ہوئی آگ کو د کھے لو گے' جمیم' کے معنی ہیں' دہمتی ہوئی آگ' لعنی ایک وقت آئے گا جب تم جہنم کی آ گ کواپنی آنکھوں ہے دیکھو گے،اوریہ ہر مخض د کیھے گا،مسلمان بھی، اور کا فربھی، نیک بھی، اور بدبھی، ہرایک کو اللہ تعالیٰ جہنم کا نظارہ کرائیں گے۔ جو کا فراور بد کار ہیں ، ان کوتو صرف نظارہ نہیں کرایا جائے گا، بلکه ان کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔اللہ بچائے لیکن جومسلمان اور نیک ہیں، ان کواس طرح نظارا کرایا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: و إِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا (مريم: ١١) تم میں کو کی نہیں ہے ، جوجہنم پر جا کرا تر ہے نہیں ، یعنی جہنم ہے گز رنا ہوگا ، پیر مل صراط ہے جس کے اوپر ہے گز ر کرجہنم میں جانا ہوگا، یہ پُل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے،اور ہرانسان کواس کواو پر ہے گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، یا کا فرہو، نیک، يابد مورصالح موريا فاست مو\_ جہنم پرسے گزارنے کی وجہ مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کوجہنم کے اوپر سے گز ارا جاتا یہ بھی درحقیقت الله تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تا کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں کہ خدا نہ

اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تا کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں کہ خدانہ کرے، اگر ہم جہنمی ہوتے تو یہاں ہوتے، اور بیہ ہماری جگہ ہوتی۔اس پُل کے اوپر سے گزرنے کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کی لذت اور اس کی راحت اور نعمت کا صحیح اندازہ ہوگا، سائے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان

دھوپ سے گزر کر آیا ہو، جب دھوپ سے گز رجائے تب پیۃ چلتا ہے کہ وہ سامیاتنی

بزی نعمت ہے، اگر دھوپ دیکھی ہی نہیں ، اور ساری زندگی سائے میں گز اری تو ہی<sub>ہ</sub> پیتنہیں چلے گا کہ ساہے تنی بڑی نعمت ہے۔ ىل صراط يرگز رنے كى رفتار البنة احاديث شريف ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے بتايا كه جو نيك لوگ ہوں گے، وہ بجل کی می تیزی ہے گز ر جا ئیں گے کہ جہنم کی آ مٹج بھی ان کونہیں كُلُكُ ، قرآن كريم مين الله تعالى في فرمايا: لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا (الانبياء: ١٠٢) وہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن سکیس ہے، بس صرف آتھوں سے نظارہ کریں گے کہ پہکتنی خطرناک وادی ہے،اللہ تعالیٰ نے اپنے نفٹل ہے ہمیں اس ہے محفوظ کردیا \_بعض لوگ اس بل پر ہے بجلی کی می تیز رفتاری ہے نہیں ، بلکہ اس ہے کم ر فتار ہے گزریں گے، بعض لوگ اس ہے بھی کم رفتار ہے گزریں گے، پچھ لوگ تھوڑ اتھوڑ اکر کے گزریں گے ،لیکن ہرانسان اس کے اوپر سے ضرور گزرے گا۔ جہنم میں اس کا مقام دکھایا جائے گا اورایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیدارشاد بھی مروی ہے کہ ہرمسلمان کو جنت میں لے جانے ہے پہلے جہنم میں اس کووہ جگہ دکھائی جائے گ كه اگراس نے ايمان لا كرممل صالح ندكيا ہوتا تو اس كى جہنم ميں وہ جگہ ہوتى ، بياس لئے دکھائی جائے گی تا کہ جنت کی نعت کی قدر ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے کس عذاب ے بچا کرکیسی عظیم نعمت عطا فر مائی ، جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت میہ

کہیں گے کہ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَّنَ (الفاطر: ٣٣) ان كول سے يه واز فكا كى كه ياالله! آپكاشكر بى كدكس مصيبت سے آپ نے مجھے نجات عطافر مائی۔اسلئے اس سورة میں اللہ تعالی نے فر مایا' کَنَسورُونَ الْجَعِيْمَ " كَهُمْ ضرور بالضرورجهُم كى دَبَتَى مِونَى آ گُـ كُود يَهُو گُـ ،اس وقت حسرت آج توبہ کاموقع میسر ہے آخريس فرمايا كـ ' فُهم لَتُسْفَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ' 'اس دن تم عيد بوچھا جائے گا کہ دنیا میں جونعتیں ہم نے تہیں دے رکھی تھیں،اس کا کیاحق تم نے ادا کیا؟ آج الله تبارک و تعالی جمیں یا دولا رہے ہیں کہ ابھی شہیں زندگی کی نعت میسر ہے، ایس نعت میسر ہے کہ اس کا ایک ایک لحد انتبائی قیمتی ہے، اگر چا ہوتو ایک لمحہ میں اپنے لئے جنت کے خزانے انتھے کرلو، توبہ کا درواز ہ کھلا ہے، اگر کسی نے ستر سال گناہوں میں گزار ہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر گزار ہے ہوں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے پرواہ ہوکر گزارے ہوں ،لیکن آج سیے ، دل ے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر موکر کہدو ہے: استغفر اللُّه ربّی من کلّ ذنب و أتوب اليه اے اللہ! یس تمام گناہوں سے معانی ما تگنا ہوں، اور توب کرتا ہوں، لینی اپی سابقہ زندگی پر نادم ہوں ،اور آج سے بیارادہ اورعزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد

آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ بیکام آج ہی کرلو، سابقہ زندگی کے تمام گناہ اور تمام گندیاں دور ہو جائیں گی،ساری زندگی کامیل کچیل صاف ہوجائے گا،اورتم ای وقت الله تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاؤگے، یہاں تک کدا گرتو بہ کرتے ہی انقال ہوجائے تو اس طرح پاک صاف ہوکراللہ کی بارگاہ میں پہنچو سے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، صدیث شریف میں آتا ہے کہ 'التائب من الذنب کمن لا ذنب له "فرمایا كه كناه سے توبه كرنے والا ايسا بے جيسے اس نے محناه كيا بي نہيں تقا۔ وہ گناہ نامہاعمال سےمٹادیا جاتا ہے احادیث کی روشی میں بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ کمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو تو بہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹاہی دیا جاتا ہے، دنیا میں حساب و کتاب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیلنس شیٹ میں ایک کالم میں '' آمدنی'' درج کی جاتی ہے، اور دوسرے کالم میں'' خرچ'' درج کیا جاتا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سلسلہ چاتا ہے کہ اتنی آمدنی ہوئی، اور اتنا خرج ہوا، اور بید بیلنس رہا۔ اگر ہالفرض آپ کے ذمہ کوئی قرضہ تھا، اور آپ نے وہ قرضہ ادا بھی کر دیا تو بھی لکھا جاتا ہے کہ بیقر ضہ تھا جوا دا ہو چکا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جب بندہ تو برکر لیتا ہے، تو بہ کرنے کے بعدوہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مناہی دیا جاتا ہے، ورندایک صورت بہ بھی ہوسکتی تھی کہ بہلکھا جاتا کہ اس نے فلال گناہ کیا تھا، کیکن تو بہ کی وجہ ہے ہم نے معاف کر دیا، کیکن نامہ اعمال میں اگر لکھا ہوا ہوتا تو اس سے کچھ شرمندگی تو ہوگی، کچھ ندامت تو ہوگی، الله تعالی جنت میں کسی کی

خطبات عن في الله عن في ندامت بھی نہیں جا ہے ،شرمندگی بھی نہیں جا ہتے ،کسی کی رسوائی بھی نہیں جا ہے ، لہذاان کی رحمت یہ ہے کہ جب ایک گناہ ہوا، اوراس کے بعد سیے دل سے تو بہ کرلی تو وہ گناہ نامہ اعمال ہے مٹاویا جائے گا۔اس لئے آج کسی نے تو بہ کر لی اور اس کا انتقال ہوگیا تو اس کا نامہ اعمال بالکل صاف سقرا ہوگیا، جس میں کسی گناہ کا داغ دھے نہیں ہوگا، یہ توبدایس کارآمد چیز ہے۔ روزانەسونے سے پہلےتو بہ کرلو اس سورة میں اللہ تعالی اس طرف توجہ ولا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو! غفلت سے نگلو، اور عمر کے جولمحات ہم نے تنہیں دیے ہوئے ہیں ، اس کا ایک ایک

لحد بر التیتی ہے، اس کے ایک لمح میں ہم سے رجوع کر کے، اپنے گنا ہوں سے معافی ما تک کر جاری بارگاہ میں توبر کر کے اپنے آپ کو بالکل یاک صاف کر سکتے ہو، للبذا روز انہ اینے آپ کو یاک صاف کرتے جاؤ، حکیم الامت <sup>حض</sup>رت مولا نا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ ہرآ دمی کو کم از کم اتنا تو کرنا ہی جا ہے کہ روز انہ رات کوسونے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرلیا کرے کہ یااللہ! دن مجرمیں مجھ ہے جو کچھ کوتا ہیاں ہو ٹیں، جو کچھ گناہ ہوئے ، جو

غلطیاں ہوئیں، جہاں جہاں میرے قدم بہکے، یا اللہ! میں ان سب گناہوں اور غلطیوں سے معانی مانگتا ہوں، تو بہ کرتا ہو، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف

کرد پیجئے۔ روزانہ بیاکام کرتے رہو، اس کے نتیجے میں روزانہ انشاء اللہ گناہوں مے میل کچیل ہے یاک ہوتے، چلے جاؤگے۔

غفلت اور یے فکر می کو دور کرو لہذا غفلت کو دور کرو، یہ بے فکری اور بے پرواہی کی جوزندگی گز ارر ہے ہو، صبح ہے لے کرشام تک ہمیں بھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا ہے، اپنے ہاتھوں ہے اپنے پیاروں کو زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے کندھوں پران کے جنازے اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کومٹی دیتے ہو، اور بیسوچتے ہو کہ بیر نے کا معامله اس کے ساتھ ہو گیا ، اپنا خیال نہیں آتا ، کچھا پی موت کا دھیان اور خیال کرلیا کرو، اورموت کا خیال کر کے اپنی غفلت دور کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کےمطابق بنانے کی کوشش کرونو انشاء اللہ نفع ہی نفع ہے، جیت ہی جیت ے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔اللہ تعالی اینے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے اور آ بسب کواس رعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



المراع ال

کین تم دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہو جَبكه آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نعمتوں کی بارش اور آخرت میں سوال تفییرسورهٔ تکاثر (۳) يشخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتيب محدعبداللميمن میمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب محلشن اقبال كراجي تاريخ خطاب ۲رمک ۲۰۱۱ء قبل ازنماز جمعه وتت خطاب جلدنمبر س خطبات عثاني اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللُّهُمَّ بَارِكٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ

خطبات عثانى فللبات عثاني

بسم التدالرحن الرحيم

نعمتوں کی ہارش

اورآ خرت میں سوال

(سورة التكاثر : ٣)

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ انْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّشْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يَّهُـدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشُهَدُانُ لَّا اِللّهَ إِلَّا لللَّهُ وَحُـدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهَدُانَ سَيِّدَنَا وَلَبَيْنَا

وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيْراً - آمًا بَعُدُ فَاعُودُ لَا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيْراً - آمًا بَعُدُ فَاعُودُ لَا اللهِ عِنْ الرَّحِمُ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ • حَتَى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ • كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ • كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ تَعْلَمُونَ • كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ • ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ • ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ • ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ • ثُمَّ

لَتُسْنَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيُمِ • آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلْنَا الْمَعْظِيمُ ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ النَّعْظِيمُ ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ

العَظِيْم، وَ صَدَق رَسَوُلهُ النبِي الكرِيمِ، وَنحَنَ عَلى دلِكِ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِينَ، وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ.

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة التكاثر ہے، جس كا بیان گذشته دو جمعوں سے چل رہا ہے، یاد دھانی کے لئے اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کردیتا ہوں، الله تبارك وتعالى نے تمام انسانوں كو خطاب كرتے ہوئے فر مايا' ٱلله حُكمُ التَّكَاثُورُ • حَتَّى زُرُتُهُ المَقَابِرَ "ايك دوسرے سے برد عرب صاصل كرنے كى فكر نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہتم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو' محکلا سَوُفَ تَعُلَمُونَ '' ہرگزایانہیں کرنا جاہیے ،عنقریب تمہیں حقیقت کا پیۃ جل جائے كا ونُهُمَّ كَلَّا مَسَوُفَ مَنْ عُلَمُونَ " دوباره فرمایا كتبهیں برگزاییانہیں كرنا چاہيے، عَقريب مهي حقيقت كابية چل جائے گا" كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ "تيرى بار فرمایا که هر گزیمهیں ایسانہیں کرنا جا ہیے،اگر تمہیں علم یقین حاصل ہوجائے'' لَتَوَوُنَّ الْجَحِدِيْمَ ''ضرو بالضرورتم اپن آنکھول ہے جہنم کود کی لوگے' فُهُم لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَهِيْنِ '' پھرضرور بالضروراس جہنم کویقین کی آئھے۔۔ کیولو میں پھرآخر میں فر مایا ''ثُمَّ لَتُسْفَلُنَّ يَوُمَنِذِ عَنِ النَّعِيمِ '' كِراس دن تم سے يو جِها جائے گا ال نعمتوں کے بارے میں جود نیامیں تم کوعظا کی تمنیں۔ سرہے لے کریاؤں تک معتیں ہی معتیں اس سورۃ کے ابتدائی جھے کا بقدر ضرورت بیان پچھلے دوجمعوں میں ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیجھنے کی تو فیق عطا فر مائے ، اور اس کا دھیان رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ آخری جملہ جس میں پی فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے

نظبات المكال الم نعتوں کے بارے میں بوچھاجائے گا، یعنی ہم نے اس دنیا میں تم پر نعتوں کی بارش برسائی ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے تو تمہارا سارا وجودسرے لے کریاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعتوں سے عبارت ہے ہتمہارا وجود ہتمہاری آئٹھیں ہتمہارے کان ہتمہاری ناک بتہارامنہ بتہاری زبان بتہارے ہاتھ یاؤں بتہارے جسم کا ایک ایک حصہ، الله جل شانه کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو،اور بے مائلے مفت اور بغیر کسی محنت کے یہ فعتیں تتهبیںعطا کی منی ہیں۔ آنكھ: ايك عظيم نعمت اگرانسان ذرادصیان کرے تواس کوسوچنا جاہیے کہ بیآ نکھ جو مجھے لمی ہوئی ہے،جس کے ذریعہ میں جو جا ہتا ہوں، و کھ لیتا ہوں، بینائی کی طاقت مجھے حاصل ہے، اس آ کھے کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے حسین مناظر ہے لطف ا ندوز ہوتا ہوں ، اس آ نکھ کے ذریعہ میں بے شار چیزوں کاعلم حاصل کرتا ہوں ، سی کتنی بڑی نعمت ہے جواللہ تعالیٰ نے مجھےعطا کی ہوئی ہے، کیکن چونکہ بیہ مفت میں مل گئی ہے، بے مانگے مل گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی

کئی ہے، بے مانکے مل کئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لئے لوئی محنت ہیں لری پڑی ، اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آ کھے میں ذرا سابال پڑجائے تو پھردیکھو کہ بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے، اگر کسی وقت بینائی ایک لیمے کے لئے جاتی رہے، تو پورے جسم میں زلزلہ آجا تا ہے کہ بیمیرے ساتھ کیا ہوگیا، اوراگر کوئی ایس

باری کھڑی ہوجائے جس کے نتیج میں بینائی جاتی رہے،تواس وقت ساری زندگی

خطبات عمانی الاسلام کی کمائی ہوئی دولت خرچ کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا کہ بیدولت لے لو، اور میری بینائی مجھے واپس کر دو۔ زبان اور کان کی نعمت یرزبان ہے جس کے ذریعہ آپ جوبات کہنا جائے ہیں کہددیتے ہیں،ادھر د ماغ میں کوئی بات آئی ، اور ادھرزبان سے نکل گئی ،کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ،کوئی بیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، بد سرکاری مثین ہے، جو بیدائش کے پچھ عرصہ کے بعد کام كرناشروع كرديق ہے، اور مرتے دم تك ساتھ ديت ہے۔ يہ تنى برسى نعمت ہے۔ یہ کان ہیں، جن کے ذریعہ آپ جو جا ہتے ہیں من لیتے ہیں، اور اس کے ذریعہ آپ بے شار چیزوں کاعلم حاصل کرتے ہیں ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی الی مشین ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کرمرتے دم تک ساتھ دیت ہے، بیکٹی بوی اور عظیم نعت ہے، لیکن چونکہ بے مانکے مل مگی ہے اس لئے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔قدراس ونت معلوم ہوتی ہے جب اس میں ذرائقص آ جائے۔ (خدا ہر کا م سے پہلے اللہ کی حمد وثنا یه تو الله تعالیٰ کی نعمتوں کی چند چھونی حچھوئی مثالیں ہیں، ورنہ ہر وقت ہر انسان الله تعالی کی نعتوں میں ڈوباہواہے، قرآن کریم میں الله تعالیٰ نے فرمایا: و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (ابراهيم : ٣٣) اگرالله کی دی ہوئی نعمتوں کو شار کرنا چا ہو گے ، شار نہیں کر سکتے۔اس کی ایک

نطبات مثانی الا ۱۷۷ میلان ۳ ا واضح دلیل شخ مصلح الدین شرازی سعدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب' محلستان'' کے شروع میں کھی ہے، ہر کتاب کے لکھنے کا قاعدہ یہ موتا ہے اور بیمسنون بھی ہے کہ جب بھی آ دی کوئی ہات کہنا شروع کر ہے، یا کوئی تحریر یا کوئی کتاب لکھے توسب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرے ،قر آن کریم کی ابتدا جھی ان الفاظ سے ہور ہی ہے: الحمد لله رب العلمين ہم جوتقریر کرتے ہیں، یا خطاب کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، وہ خطبہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا پرمشمل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہرسائس میں د تعمتیں حاصل ہور ہی ہیں توشیخ سعدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب'' گلستان'' کوالله تعالیٰ کی تعریف اورشکر ہے شروع کیا ،اوران الفاظ سے شروع کیا کہ: منمت خدائے عزو جل که طاعتش موجب قر ب است ، و بشکر اندرش مزید نعمت 💄 هر نفسے که فرومیرود مممد حیات است ، و چول برمی آید مفرح ذات ، پس در هنر ننفسنے دو نبعیمت موجود است ، و ہر هر نعمتے که اس خدائے عز وجل کا احسان مند اورشکر گز ار ہوں جس کی اطاعت

موجب قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی نز دیجی کا باعث ہے، اورشکرا دا كرنے ميں نعمت كى زيادتى ہے، جوسانس كماندرجاتا ہے، وہ زندگى كو برو صانے والا ہے،اور جوسانس باہرآتا ہے وہ سانس روح کوفرحت بخشے والا ہے، پس ہرسانس میں دونعتیں موجود ہیں ،اوراس کی ہرنعت پرایک شکر واجب ہے۔ صرف سانس کی نعمت کاشکرا دانہیں کر سکتے مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اے اللہ! میں آپ کا شکر تو ادا کررہا ہوں، لكن ميں كيے يه شكرادا كرسكتا موں اس لئے كه أكر ميں صرف اپنے جم ميں آنے جانے والے سانس پرغور کروں ، تو میں صرف اس سانس کی تعت کا شکر اوا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیوں؟ اس لئے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندرجاتا ہے، اور ایک مرتبہ باہر آتا ہے، سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت ہے، اس لئے کہ اگر سانس اندر ہی نہ جائے تو موت، اور اگر سانس اندر جا کر با ہر نہ آئے تو موت، بیتو الله تعالیٰ نے زندگی اس طرح قائم کی ہوئی ہے کہ سانس اندر بھی جاتا ہے اور باہر بھی آتا ہے، البذا ہرسانس دونعتوں پرمشمل ہے،اور ہرنعت پرایک شکر واجب ہے،للذااگر بندہ یہ جا ہے کہ وہ صرف سانس کی نعمت پر اللّٰہ کاشکرا دا کرے تو جتنی دیر میں وہ اللّٰہ کاشکرا دا کر ہے گااتی دیریس دوسراسانس آ جائے گا، اوراس دوسرے سانس پر پھر دوشکر واجب ہوں گے، تو ساری زندگی انسان صرف سانس کی نعمت کا شکر ہی ادا کرتا رہے، کوئی اور کام نہ کرے ، تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر بھی انسان اوانہیں کرسکتا۔ خطبات عن أني المساحد ا ان نعمتوں کا دھیان ہی کرلو کیکن اللہ تعالیٰ بیفرماتے ہیں کہ اے میرے بندے! میں نے مجھے اتیٰ نعتوں سے نہال کیا ہوا ہے، تیراجم ایک نعت ہے، تیری صحت ایک نعت ہے، تیرا کھانا ایک نعمت ہے، تیرا پینا ایک نعمت ہے، تیراروزگار حاصل کرنا ایک نعمت ہے، تیرا گھرایک نعت ہے، تیرابسر ایک نعت ہے، تیری چار پائی ایک نعت ہے، غرض نعتوں کا ایک جہاں ہے،جس میں تو زندگ گزارر ہاہے، ہم تھے سے پنہیں چاہتے کہ تو ہاری نعمتوں کاشکرادا کرے،اس لئے کہ بیٹو تھے سے ہوہی نہیں سکتا ۔لیکن کم از کم بیہ دھیان تو کرلیا کر کہ ساری نعتیں کسی دینے والے کی عطا ہیں، اس دینے والے کا مجھی ول میں خیال لے آ، اور اس بات کا اقرار کرلے کہ اے اللہ! میں ساری نعتوں کا تو شکرا دانہیں کرسکتا ،لیکن جتنی بھی نعتیں ہیں ،ان کا اقر ارکرتا ہوں کہ آپ ہی نے مجھے یفعتیں عطا فر مائی ہیں۔ بہر حال دن مجر میں پچھ دفت تو ایہا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرا دا ہوجائے۔ قیامت کے روز تعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا قَرْ آن كريم مِس فرمايا'' فُسمٌ لَتُسْفَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ''يعِيْ آج توتم غفلت میں زندگی گز ارر ہے ہو، صبح سے شام ہو جاتی ہے، اور شام سے صبح ہوجاتی ہے، ہاری دی ہوئی نعمتوں ہے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور ان نعمتوں میں ڈو بے موے موجمہیں ان نعتوں کے مونے کا خیال اور دھیان بھی جہیں آتا، لیکن ایک وقت ایا آئے گاجبتم سے ان نعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا

نعتیں ہم نے تم کودی تھیں، اور ان نعمتوں کا تم نے کیاحت ادا کیا، اور کیا شکرا دا کیا۔ فاقتہ اور بھوک نے گھرسے نکالا ہے ایک مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اپنے عمل سے ایک تلقین فر مائی که اگر چھوٹی حیموٹی نعتیں بھی تم کو حاصل ہوجا ئیں ،تو اللہ تعالیٰ ک بارگاہ میں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم گھرے باہر نكلے، اور اس وجہ سے گھرسے نكلے كه گھر ميں کھانے کو کچھنہیں تھا، فاقہ گزرر ہاتھا، بھوک گئی ہوئی تھی، آپ نے سوچا کہ گھرسے با ہرنگل کر پچھ کھانے کا سامان تلاش کریں، جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت صدیق ا کبررضی اللہ تعالی عنہ بھی گھرہے باہر نکلے ہوئے ہیں ،آپ نے ان سے پوچھا کہ تم كيوں گھرے نكلے ہو؟ انہوں نے جواب دياكہ يارسول الله! بھوك لكى ہوكى ہے، گريس فاقد ب،آپ نے فرمايا كه جس چيز نے مهيں نكالا ب،اى چيز نے مجھے بھی گھرے باہر نکالا ہے، پھر فر مایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک دوست کے باغ میں چلتے ہیں،ایک انصاری محانی تھے حضرت ابوالہیثم بن طیحان رضی اللہ تعالی عنه، آپ نے فرمایا کہ چلوان کے باغ میں چلتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس یانی ،ساییا در هجور کی نعمت کا سوال ہوگا حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالی عنہ اینے باغ میں کام میں مشغول متھ، انہوں نے اچا تک جب بید ولت دلیھی کہ جنا ب رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے ا باغ میں تشریف لے آئے ہیں، تو ان کی خوش کی انتہا ندرہی، اورسر کار دوعالم صلی

نطبات عثانی الما الله عليه وسلم كااستقبال كيا، اور چونكه گرمي كاموسم تها، دهوپ تيز تهي، اس لئے انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت کی جھاؤں میں ایک جگہ بنائی کہ آپ يهال تشريف فرما هول ،آپ تشريف فرما هوئ ، در خت كے سائے ميں بيٹھے فوری طور ہرحضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالی عنہ تاز ہ تاز ہ مجوریں جوان کے باغ ے اتریں تھیں، ایک تھال میں رکھ کرلے آئے، اور مھنڈا یانی لے کرآئے، اور حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی تواضع کی ، آپ نے وہ تھجوریں تناول فر ما کیں ، اور ا مُصندُا یانی پیا، پھر فر مایا کہ دیکھو! بیاللہ تعالیٰ کی کتنی بردی نعت ہے، یہ تھجوری ہمیں بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فر مائیں ،گرمی میں بیاس کی عالت میں شنڈ ا یانی عطافر مایا، یکتنی بردی نعمت ہیں، اور گرمی اور دھوپ کے اندر در خت کا سامی عطا فرمایا، بیکتنی بڑی نعمت ہے،اور بید مجور، میہ پانی اور بیسا بیان نعمتوں میں ہے ہیں

جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ثُمَّ کَتُسْمَکُنَّ یَوْمَنِدِ عَنِ النَّعِیْمِ .....کراس دن تم سے ان نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ان نعتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس دن ہم نے بھوک کی حالت میں مجوریں عطافر مائی تھیں ، اور پیاس کی حالت میں پانی عطاکیا تھا ، اور درخت کا سامی عطاکیا تھا، تم نے ان نعتوں کا کیاحت اداکیا۔

تم نے اس نعمت کی نا قدری تو نہیں کی اس نعمت کی نا قدری تو نہیں کی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی

کی کوئی نعمت حاصل ہو، تو اس ونت دھیان کر د کہ ایک دن مجھے اس نعمت کا جواب

نطبات عن في المحال المح وینا ہے کہ اس نعمت کوتم نے کس طرح حاصل کیا؟ قیامت کے دن کیا سوال ہوگا؟ نعتوں کے بارے میں کیا بو چھا جائے گا؟ اس بارے میں ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که جب انسان قیامت کے روز الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچے گاتو اس ہے یو چھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں فلاں فلا نعتیں دی تھیں ہم نے ان کوئس طرح استعال کیا؟ تم نے اس نعت کوضائع تونہیں کیا؟ بیتو الله تعالی کا دیا ہواانعام تھا،اس کا دیا ہوارز ق تھا،تم نے اس کوضائع تونہیں کیا،اگرضائع کیا تو اس کا مطلب میہ ہے کہتم نے اس نعمت کی ناشکری ہے، نا قدری کی ،اوراللہ کی نعمت کاحق ا دانہیں کیا۔ فقروفا قہ تو حضور ﷺ جھیل گئے اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کراپنے طرزعمل کو دیکھیں ،اللہ تعالیٰ اسپے فضل وکرم سے روز ہمیں کھانا عطا فر ماتے ہیں، بھوک گتی ہے، کھانامل جاتا ہے، وہ زمانے گئے جس میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فاقے جھیل لئے ،کیکن آج کوئی غریب ہے غریب آ دمی بھی آپ کوابیانہیں ملے گا جس کو کسی نہ م کسی شکل میں کھا نا نہ ل جاتا ہو، الحمد للہ کوئی شاذ و نا در ہی ایسا مخف ہو گا جو فاتے

حجیل رہا ہو، کھانا کسی نہ کسی صورت میں ہرایک کومل جاتا ہے، غریب کو بھی ، امیر کو بھی ، دولت مند کو، خوشحال لوگوں کو بھی ۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم واقعۃ اس کھانے کی نعمت کو بچے طور پر استعمال کررہے ہو؟ اس نعمت کوضائع تو نہیں کررہے۔ خاص طور پر جولوگ ذرا خوشحال ہیں ، ان کے ہاں بیطرزعمل ہے کہ کھانا ان کے

نظبات عمال المسلم سامنے آیا، اپنی مرضی ہے جتنا کھانا تھا کھالیا، باقی ہے ہوئے کھانے کوردی کی طرح پھینک دیتے ہیں،اس طرح بھینک دیتے ہیں کہ ہم اس کھانے ہے مستغنی اور بے نیاز ہیں،ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ كھا ناضا ئع مت كرو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ک تعلیم بد ہے که الله تعالی کے رزق کا ہر ہر حصه ایک نعمت ہے، اس کو تھکرا و نہیں ، اس کو ضائع مت کرو، کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے ،اگر وہ کھاناتم ہے نج گیا ہے تو کسی دوسرے آ دمی کو دیدو،کسی غریب کے گھریہنچا دو۔ اول تو کھانااس طرح کھاؤ کہ جو کھانا نیج جائے وہ اس طرح نہ نیجے كه دوسرول كيليخ قابل نفرت بو، پليث مين تھوڑ ا كھانا نكالو، اور اس كو كھالو، مزيد ضرورت ہوتو اور لےلو،لیکن بینہ ہو کہ پلیٹ تو پوری بھر لی، اوراس میں ہے آ دھا کھاسکے،اور باقی آ دھااس طرح برکارگیا کہوہ کسی کے کھانے کے قابل ندر ہا۔ ا ہماری دعوتوں کا حال آج ہم اپنی دعوتوں کا حال د کیکھیں ، شادی ، بیاہ اور دوسری تقریبات میں جودعوتیں ہوتی ہیں ،ان کے اندر ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ، خاص طور پر جو بوفہ سٹم میں کھانا لگا دیا جاتا ہے، اورلوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی ہے حسب خواہش کھانا نکال لیں ،تو ہرآ دی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی پلیٹ بھر لوں، جا ہے کھایا جائے ، یا نہ کھایا جائے ، پیٹنہیں بعد میں ملے گایانہیں ملے گا اس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھری ہوئی پلیٹ آدھی یا تہائی کھائی، اور باقی ضائع ہوگیا۔

نطبات عثانی الم ہاری دعوتوں میں جو کھانا نج جاتا ہے اگر حساب لگایا جائے تو کم وہیش جمیوں آ دمیوں کا بیٹ بھرنے کے لئے وہ کانی ہے، اور جودعوتیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں،ان میں تو بچے ہوئے کھانے سے بینکڑوں آ دمیوں کا پیٹ بھرجائے ،ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کواس طرح ضائع کررہے ہیں،اس لئے کہوہ بچاہوا کھانااب کوڑے میں مچینک دیا جائے گا۔ دن رات بیصورت ہور ہی ہے ، اور ہمیں دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کی نعمت کی کیسی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں، موثلول میں تو سیروں اور منوں کے حساب سے کھانا بچتا ہے، اور کوڑے کی نظر ہو جاتا ہے، اگر کسی اللہ کے ضرورت مند بندے کووہ پہنچ جاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی ،اس کے کام آ جاتا ، کین الله کی نعت کواس طرح ضائع کیا جار ہاہے۔ دسترخوان حھاڑ ناایک <sup>ق</sup>ن ہے آ خرمیں ایک واقعه سنا کر بات ختم کرتا ہوں ،میر ے والد ما جد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے استاذ تھے حضرت مولانا سيد اصغرحسين صاحب رحمة الله عليه، جو'' حضرت ميال صاحب'' كے نام سے مشہور تھے، اور بڑے درجے كے بزرگ تھے، ايك دن ميں نے ان کے ساتھ ان کے گھر پر بیٹھ کر کھانا کھایا ، کھانے کے بعد دستر خوان پر ہڈیاں ، رونی کے ذرات، روٹی کے چھوٹے جھوٹے ٹکڑے رہ مجئے، میں نے حیا ہا کہ دسترخوان اٹھا کر باہر جھاڑ ووں۔ جب میں دسترخوان اٹھانے لگا تو میاں صاحب نے پوچھا ك كياكرنے جارہ ہو؟ ميں نے كہا كه حضرت! وسترخوان جھاڑنے جار ہا ہول،

خطبات مثانی \_\_\_\_\_ المد : ٣ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہار کیا دسترخوان جمار نا بھی کوئی فن ہے؟ جس کوسیکھا جائے، آپ نے فرمایا: ہاں! یہ بھی ایک فن ہ، ای لئے میں نے تم سے پوچھا، میں نے کہا کد حفرت! پھر مجھے یافن سکھا د بجئے ، فر مایا کہ چلو میں تمہیں بیٹن سکھا تا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پہلے دسترخوان کے

کھانے کا ایک ایک ذرہ ضالع نہ ہو

ہڈیوں کوایک طرنب جمع کیا، کچھ ہڈیاں ای*ی تھیں، جن پر پچھ گوشت بھی* لگا ہوا تھا،

او پر وه بثریال علیحده کیس جوصرف بثریال تھیں، ان میں کوئی موشت نہیں تھا، ان

ان کو ایک طرف علیحد ہ جمع کیا ، پھر روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے مکڑے تتے ان کو ایک طرف جمع کیا، پھر جور د ٹی کے ذرات اور برادتھا،اس کوایک طرف جمع کیا۔

پر فر مایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ الگ جگد مقرر کی ہوئی ہے،

یہ بڑیاں میں فلال جگہ پر رکھتا ہوں ، وہاں کتا آتا ہے ، اور ان بڑیوں کو کھالیتا ہے ،

اور بہ جود وسری ہڈیاں ہیں جب بر گوشت کا مجمد حصہ بھی لگا ہواہے،اس کی جگدفلاں

ہے، دہاں پر بلی آتی ہے، وہ اس کو کھالیتی ہے،اور بیروٹی کے نکڑے اس دیوار کے او پرر کھ دیتا ہوں، وہاں کو ہے اور چیلیں آتی ہیں، وہ ان مکروں کو اٹھا کر لے جاتے

ہیں،ادریدروٹی کے ذرات اور برادہ فلاں جگہ ڈال دیتا ہوں، وہاں چیونٹیوں کابل

ہے، وہ چیونٹیاں کھالیتی ہیں، ان کی خوراک بن جاتی ہے، بیاللہ کا دیا ہوا رز ق

ہے،اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا جا ہے،اللہ کی میں تمسی مخلوق کے کام میں آنا

چاہیے۔اس واقعہ سے حضرت والا نے بی<sup>قلیم</sup> دی۔

نطبات مثانی ----نعتول کی ناقدری ہے بچیں بات دراصل بدہے کہ ان کو الجمد ملتہ اس بات کا احساس تھا کہ بیراللہ تعالیٰ کا دیا موارز ق ہے، بدرز ق باکار نہیں جانا چاہیے، بلکداس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی کسی نہ سی مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ آج اگر حساب لگا کر دیکھیں، اور اس اصول پرعمل کرلیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا کوئی حسہ ضائع نہیں **ہوگا تو شای**راس ملک میں کو کی شخص بھو کا نہ رہے ، اور فقر و فاقہ کا سد با ب ہو جائے ،لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ ہے ہم نے اپنے او پر بیعذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں تورزق کے ڈھیر گگے ہوئے ہیں،اورکوئی کھانے کوترس رہاہے،قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، مبلاسوال یہی ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کو کمس طرح استعال کیا؟ اس نعمت کی نا**قد می تو نہیں** گی ، اس کو بیکار ضائع تونہیں کردیا؟ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بیسبق لینے کی توفیق عطا فر مائے کہ ہم الله تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی رز ق کوضا ئع نہیں ہونے دیں گے،اوراس کو کسی نہ کسی سیح مصرف پراگائیں ہے،جس ہے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور ہم رزق کی ناقدری میں مبتلانہیں ہوں ہے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے ہمیں اس پر ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للَّه رب العلمين

الله کی نعمتوں کی قدر کرو تفییرسورهٔ تکاثر (۴) شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتنيب محمد عبداللدين میمن اسلامک پبلشرز

(خطبات عثانی)= جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب مكشن ا قبال كراجي ۱۰۱۱مکی ۲۰۱۱ء تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه وتت خطاب جلدنمبر س خطبات عثاني اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيُمَ انَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

خطبات مثاني المحال

بسم الثدالرحن الرحيم

## الله کی نعمتوں کی قدر کرو

(سورة التكاثر: ٣)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئْتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا اِللهَ اِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشُهَدُانٌ مَيَدَنَا وَلَبَيْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيراً - أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيمِ وبسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيمِ . ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ \* كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيُنِ ﴿ لَتَرَوُنُ الْجَحِيْمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقِيُنِ ﴿ ثُمُّ لَتُسْمَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

خطبات مثانی او ۱۹۰ میلد بزرگان محترم و برادران عزیز! بیرسورة التکاثر ہے، اس کی آخری آیت کا بیان دوتین جمعوں ہے چل رہاہے،آخری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا'' کھیسے لتُسْفَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ "لعنى جب قيامت كادن آئة كا، اور آخرت كاعالم شروع ہوگا تو اس دنتم ہے نعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جونعتیں تنہیں د نیامیں عطا کی گئی تھیں ہتم نے ان کی کیا قدر کی؟ اور ان کوتم نے کس طرح استعال كيا؟ بيسوال قيامت كےدن برانسان سے ہوگا۔ قیامت کے روز تعمتوں کے بارے میں سوال کہنے کوتو میہ بات مختصری ہے ، کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا 'میں تو بڑی زبر دست تنبیہ ہے جوہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں فر مارہے ہیں کہ .ونعتیں ہم نے متہمیں دنیا میں عطا فرما رکھی ہیں ، ان کو استعمال كرتے ہوئے اس بات كاخيال ركھوكدا كيك دن آئے گاجبتم سے ان سب نعتوں ك بارے ميں يو چھا جائے گا، بيامتحان ہے جوتم سے قيامت كے دن ليا جائے گا، اوراس امتحان کے اندرا گرتم نے سیجے جواب دیا ، اور سیجے حقیقت بتا دی تو تم کامیاب ہوجاؤگے، ورنے تمہارے لئے زیروسٹ بنا کامی ہوگی ، بیاللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ے پہلے ایک تنبیفر مائی جار بی ہے۔ اگر غور کروتو بیز بردست لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہرانسان ہروفت اللہ تبارک وتعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے ،سرے لے کرپاؤں تک،اس کے ماحول میں ہرطرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک جہان ہے،جس میں نطبات مثانی اوا وہ جی رہاہے،ان سب کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا کہتم نے ان نعتوں کو كسطرح استعال كيا؟ اوراس كى كيا قدرى؟ تم نے نعت کی نا قدری تو نہیں کی مكذشته دوجمعول سے بيل عرض كرر بابول كەسب سے پېلاسوال بيرہوگا كە جونعت الله تعالى كى طرف سے عطاكى كئى اس كوتم نے ضائع تونہيں كيا؟ اس نعت كا صحیح استعال کیا یانہیں؟ اگرتم نے اس نعت کو ضائع کر دیا تو تم نے اس نعت کی باشکری کی ،اوراس کی ناقد ری کی ،اس واسطے تمہیں اس کی سز انجھکتنی ہوگی ،اورجیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی بڑی ہرطرح کی نعتیں شامل ہیں۔اور گذشتہ جعہ میں نے بیروا تعہ سنایا تھا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایک دن شدید بھوک کی حالت میں ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے مجے ، اور وہاں پران صحافی نے آپ کوگری کے موسم میں ایک درخت کے سائے میں بھایا، مُصْنُدًا يانی پلايا، کچھ مجوري پيش کيس، آپ نے مجوري تناول فرما کيس، مُصْنُدا ياني پیا، پھرآپ نے فرمایا کہ بیدوہ نعمت کے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے خمہیں سا بیعطا کیا تھا، ہم نے خمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا، اور تھجوریں دی تھیں ہتم نے اس کا کیاحق ادا کیا؟ اس کے ذریعہ آپ نے بتادیا کہ اگر چہ دیکھنے میں وہ نعت معمولی نظر آرہی ہو، لیکن اگرتم نے اس کی نا قدری کی تو آخرت میں حمهیں اس کیلئے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسلئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بردی ہی احتیاط کے ساتھ نعتوں کی قدر پہچاننے کی تا کید فر مائی ، اور اپنے صحابہ کرام کو اسک

تربیت دی۔ نواله گرجائے توصاف کرکے کھالو مثلًا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فر مایا کہ اگر کھانا کھاتے وفت کھانے کی چیزیا نو الہتمہارے ہاتھ سے گر جائے توتم اس کوضائع نہ کرو، بلکہ اگر اس کوصاف کر کے کھاناممکن ہوتو صاف کر کے اس کو کھالو، یہ درحقیقت اس نعمت کی قدر کرنے کا ایک طریقہ ہے، جوحضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے بتایا ، ہاں اگروہ چیز اس طرح گرگئی ہے کہ اب اس چیز کو کھا ناممکن نہیں تو پھر معاف ہے، ور نہ جب تک کھانے کے قابل ہوتو اس کو ضائع مت کرو۔ہم چونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جارہے ہیں،اس لئے اس بات کوہم عیب سجھتے ہیں کہ دستر خوان پر گرنے والی چیز کواٹھا کر کھا لیں ،حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کماس کوصاف کرو،اور کھالو۔ کسری کے دریارمیں صحابہ کرام کا ایک واقعہ منقول ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین ایران تشریف لے محنے، اس وقت ایران میں یکسری کی حکومت تھی ، یکسری برا ظالم اور جابرتهم کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں سپریا ورسمجھا جاتا تھا، جب یمری کے ساتھ ندا کرات کا دفت آیا تو سحابہ کرام کواس نے دعوت دی کہ ہم ہے آ کر بات کریں ،حضرات صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ بن بمان رمنی اللہ تعالیٰ عنه 🎚 اور حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٰداکرات کے لئے تشریف لے مکے،

جب ندا کرات کے لئے اس کے دربار میں مکئے تو جیسا کہ شاہی مہمانوں کے ساتھ سلوک ہونا جا ہیے،اس طرح اس کے دربار میں ایک دستر خوان بچھا کر صحابہ کرام كسامن كهان يينى كرچيزي پيشكيس، انفاق عدهزت مذيفه رضى الله تعالى عنہ کوئی چیز کھار ہے تھے کہان کے ہاتھ ہے وہ نوالہ دسترخوان پر گر گیا ،انہیں یا دآیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیتلقین فرما کی ہے کہ اگر اللہ کے رزق کا کوئی حصہ زمین پر گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو صاف کر کے کھالو، چنانچہای سنت پڑمل کرنے کے لئے انہوں نے اس نوالے کواٹھانے کے لئے پنچے ہاتھ بڑھایا، جوسائقی برابر میں بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کر کے منع کیا، ان کا مقصد بیتھا کہ بینوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، اس لئے کہ بادشاہ کے ساتھ ندا کرات ہور ہے ہیں، بادشاہ کی مجلس میں ، اگریبال ینچے ہے نوالہ اٹھا کر کھائیں گے توبیلوگ مجھیں گے بیندیدہ قتم کے لوگ ہیں، ذرای چیزینچ گرگئی ہے تو اس کواٹھا کر کھانے کی فکر میں ہیں ، ان کے ذہن میں اس عمل کی وجہ سے براتاً ثر قائم ہوگا ،اور بیکوئی اچھامحسوس نہیں کریں گے۔ كياان احمقول كيوجه سيحضور علط كيسنت جهور دول جواب میں حضرت حذیف بن بمان رضی الله تعالی عندنے اپنی ساتھی سے فرمایا أ أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحمقي کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے جھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیم میرے سامنے ہے، اس پر میں عمل کررہا

خطبات عمانی المحال المح ہوں،اس کی وجہ ہے یہ مجھے اچھا مجھیں یا براسمجھیں، چاہے اس کا بیا جھا تا بڑلیں، يا براتاً ثر ليس، ميس تونى كريم صلى الله عليه وسلم كى بتائى موئى تعليم ، اورآپ كى دى موئی تربیت کے خلاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ نوالہ اٹھایا، صاف کیا، اور کھالیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آ کچی تعلیمات کی عظمت اور محبت دل میں پیوست ہوجاتی ہے، تو پھر وہ انسان ساری دنیا ہے برگانہ ہوجا تا ہے، پھر دنیا جاہے اچھا کہے، یابرا کہے، نداق اڑائے ، تا تنگ نظر سمجھے، ہم تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑمل کریں گے۔ صلح حدیبیہ کےموقع پر ايك ايها بى واقعه حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه كا يادا يا ملح حدیبیہ کے موقع پرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے محصے، مکہ مرمد کے کا فروں نے آپ کوعمرہ کرنے سے روک دیا، اور بیکہا کہ اگر آپ آ کے برهیں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لے محتے تھے، اس لئے آپ نے ان کا فروں ہے کہا کہ اگرتم کوئی مصالحت کی بات کرنا جا ہوتو ہم مصالحت کرنے پر تیار ہیں ،اس پران کا فروں نے کہا کہ مصالحت کے لئے اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، چنانچةحضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه كواپنا نما تعدہ بنا كرمكد كے لوگوں سے بات چيت كے لئے بھيجا، چنا نچ حضرت عثان غي رضي الله تعالى عنداي چيازاد بهائي كے گھريس جاكر همرے، اور وہاں رات كزارى۔

تخنوں سے لٹکا ہواا زارجہنم میں جائے گا صبح کے ونت حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه مکه کے سرداروں ہے ملا قات کے لئے جانے لگے تو چونکہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم بیتھی کہتم اپنا یا عُجامہ، ازار یا شلوار کو مخنوں ہے بینچے نہ رکھو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے يہاں تک فر مايا كه جو مخص شلواريا ازاريا تهبند كومخنوں سے ينچے بينے گا تو جتنا حصہ اس کامخِنوب سے بنچے ہوگا وہ سب جہنم میں جائے گا،اورحضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم كاازار ثخنول ہے اوپر نصف ساق تك ہوتا تھا،اورحضرت عثان رضى الله تعالى عُنه بھی نصف ساق تک ازار پہنتے تھے، جبکہ اہل عرب اور مکہ کے پرانے سرداروں ہاں شلوار ، از ار اورتهبند جتناینچے ہوتا ، اتنا ہی قابل فخرسمجھا جاتا تھا ، ایک عربی شاعر کا ایک شعرے کہ: اذا ما اصطبحت اربعًا خط ميزرى زمانہ جاہلیت کا بیٹا عرایا فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب مبح کے وفت شراب کے جارجام لی کر گھر سے نکاتا ہوں تو میرے از ار کا بچھلا حصہ زمین پر گھٹتا ہوا لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی میرا ازارینچے لٹکا ہوا ہوتا ہے،وہ اس کو قابل فخرسجیتے تنے۔جبکہ حضورا فندس صلی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا۔ میرےآ قا کالباس ایبا ہی ہوتاہے حفرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه كااز ارتجى نصف ساق تك موتاتها ، جب

مکہ کے سرداروں سے ندا کرات کے لئے جانے لگے تو ان کے چھازاد بھائی نے

ان سے کہا کہ آپ مداکرات کے لئے جارہے ہیں، اس لئے آپ اپنا علیہ ایا بنالیں جس سے ان کے دل میں آپ کا احتر ام ہو، اگر آپ او نچا از ارکر کے جا ئیں گے تو ہوسکتا ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی بے وقعتی ہو، وہ آپ ذلیل سمجھیں، اس لئے وفت کی مصلحت کا تقاضہ بیہ ہے کہ آپ اپنی از ارکو پنچے کرلیں۔ جواب میں حضرت عثان غنى رضى الله تعالى فرمايا: لا : هكذا ازارة صاحبنا صلى الله عليه وسلم میں بیکا منہیں کرسکتا،میرے آتا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کالباس ایہا ہی ہوتا ہے، میں ایہا ہی لباس پہن کر جاؤں گا، چاہے میمیری عزت کریں، یا ذلیل کریں، چاہے مجھے بیاح چاشمجھیں یا براسمجھیں، مجھےاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہوں ، میں اس کے مطابق عمل کروں گا، چنانچه ای حالت میں محیحے ، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن حفز ات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پرعمل کرنے کواپنے لئے سرمایہ حیات سمجھاہ انہوں نے ساری دنیا ہے اپنی عزت کروائی، ساری دنیا نے ان کے آھے سرجھائے۔ ز مانهتم پر ہنستا ہی رہے گا آج ہم اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ سنت پھل کرنے کے بتیج میں فلاں ناراض نه ہوجائے ، فلاں ناراض نہ ہوجائے ، وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے، وہ ہمیں برانہ سمجھے ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا ہم پرہنس رہی ہے، اور ساری دنیا کے آگے ہم

فلیل وخوار ہیں، مارے ملک کے ایک شاعر نے بوی اچھی بات کی ہے کہ ،: آ بنے جانے سے جب تک تم ڈرو مے ' زمانہ تم یہ ہنتا ہی رہے گا جب تک تبهارے دل میں یہ ہے کہ بیاہل مغرب ہمارا نداق نداُ ڑا کیں ، یا فلاں قوم ہمارا نداق نداُڑائے ، اور اس کی وجہ سے حالات میں تبدیلیاں کرتے ر بہتے ہو، اور الله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كى احكامات كونظر انداز كے ہوئے ہو، جب تک تہارا یہی روید ہے گا، زمانہ تم پر ہنتا ہی رہے گا، تہارا نداق اُڑاتا رہے گا، تہمیں ذلیل کرتا رہے گا، تہاری پٹائی کرتا رہے گا، آج آپ لوگ اپی آنکھوں سے دکھرے ہیں کہ یمی سب ہور ہاہے۔ بجل کی نعمت کی نا قدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجھین کے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساگئ تھیں ،اس کے نتیج میں انہوں نے ساری دنیا ہے اپنالوہا منوایا، اوراپی عزت بھی کرائی، اورساری ونیانے ان کی عزت کے لئے اپنے بازو بچھائے۔بہر حال! یہ بات کہ اگر لقمہ نیچ گرجائے تو اس کوصاف کر کے کھالو، لیکن ہم لوگ نہ جانے کن کن تصورات کے اندر مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں ، اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمت کی قدر بہچانو، اور اس کوضائع نہ ہونے دو، آج ہمارے معاشرے میں جومصیبت آئی ہوئی ہے،اس کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے،آج پورا ملک بجلی

خطبات عثانی الم کی کمی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں بلبلا رہا ہے،مظاہرے ہور ہے ہیں،احتجاج ہور ہا ہے، واقعة حكومت كى نا ابلى ہے كداس في ابتك اس مسلدكوحل نبيس كيا ليكن اس میں بہت بزادخل اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعت کی نا قدری اس طرح کی جارہی ہے کہ بلا وجہ بل خرج کی جارہی ہے،جس کا کوئی مقصد نہیں۔ بہت سے کام ہم دن کی روشیٰ میں آ رام ہے کر سکتے ہیں الیکن پردے ڈال کر دن کی روشی فتم کر کے بلی جلائی جا رہی ہے،جس کے متیج میں بجلی خرچ ہورہی ہے،قوی دولت کا ضیاع ہور ہاہے۔ سرج لائٹس کی روشنی میں کھیل اس کےعلاوہ ہر جگہ نظر دوڑ ا کر دیکھوتقریباً ہر دفتر میں اور ہرگھر میں بیہ منظر نظر آئے گا کہ بجل کے قبقے بلا وجہ جل رہے ہیں،ان کو بند کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کین جل رہے ہیں، بلا وجہ ت<u>کھے چل رہے ہیں، اے ی</u> بلا وجہ چل رہے ہیں، یہ الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعت کی ناقدری ہے،جس کے نتیج میں پوری قوم اس کا نقصان بھگت رہی ہے۔ایک طرف تو بجلی کی کمی کارو تارویا جار ہاہے،اوردوسری طرف کھیل اور میچ رات کے دفت منعقد کئے جارہے ہیں ،جس میں سرچ لائٹس لگا کرروشنی کا اعلیٰ ترین انتظام کر کے کھیل ہوتا ہے، اور جس میں بے انتہا بجلی کا خرچ ہور ہاہے، حالانکہ وہ کھیل دن میں بھی ہوسکتا ہے، تقریبات میں بجلی کا ضیاع ہور ہا ہے، شادی ہالوں میں بجلی کا ضیاع ہور ہا ہے، غرض ہم نے اللہ تعالی کی اس نعمت کی نا قدری کی تو اللہ تعالی نے ہم سے مینعت چھین لی،اس کے نتیج میں پوری قول بلبلار ہی ہے۔

چین میں بحل کا استعال ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا، وہاں کے سب سے بڑے شہر'' بیجنگ' میں جب میں اترا، اور ائر پورٹ ہے جب ہوٹل کی طرف جار ہا تھا، تو رائے میں مجھے ایسا لگ رہاتھا جیسے میں کہیں ویرانے میں جارہا ہوں، کیونکدرات کا ونت تھا،روثنی بہت کم تھی ،کہیں کہیں راہتے میں چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے، میں یہ مجھا کہ شاید بیشہر کے باہر کا علاقہ ہے، لیکن سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ بیا بالکل شہر کا مر کز ہے، اور وسط ہے، میں نے سوال کیا کہ شہر کا مرکزی علاقہ ہے، کیکن روشی کا معقول انظام نہیں ہے، بلکہ جھوٹے جھوٹے بلب کے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ كہيں رشى والا سائن بورۇ نظرنہيں آيا جوروشى كى وجه سے چىك رہا مو، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بات دراصل بیہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجل کم ہے، لبذا ہم ای حساب ہے اس کو استعال کرتے ہیں، اور ای لئے چھوٹے چھوٹے بلب لگائے ہوئے ہیں ، جب بجلی کی پیدا وارزیا دہ ہوجائے گی توبڑے بلب لگالیں گے۔

جا در د مکھ کریا وک چھیلا و یدوہ تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی، وہ یہ کہ اپنی چا در د کھے کریاوں پھیلا وَ، اپنی وسعت کی حد تک کام کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، آج ہم

ر پیر رپی رس پی رہ بی و سے میں حدمت ما روہ می کے مصف ہو رہاں میں سے ہر مخص کی زبان پر بحل کی قلت کا شکوہ ہے، ہر مخص بحل کی قلت سے پریشان ہے، لیکن جب وہ استعال کرنے پر آتا ہے، تو اس وقت بیا حساس نہیں ہوتا کہ بیہ

قوی دولت ہم اس طرح ضائع کررہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ سپتالوں میں بیار

الله کی نعمتوں کی قدر پہچانو

تفييرسورهٔ تكاثر (۵)

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثاني صاحب مظلهم

ضبط وترتبب

محرعبداللميمن

میمن اسلامک پبلشرز

(خطبات مثماً تی)== جامع مىجد ببيت المكرّم مقام خطاب گلشن ا قبال *کر*اچی تاریخ خطاب سرجون ۲۰۱۱ء قبل ازنماز جمعه ونت خظاب جلدنمبر س خطبات عثانى ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إبْرَٰهِيُمْ وَعَلَى الِ إِبْرَٰهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ

خطبات عثاني فللمستعمل

بسم الله الرحمن الرحيم

## الله کی نعمتوں کی قیدر بہجانو

( سورهٔ تکاثر: ۵) ٱلْحَدَمُ لُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنْ سَيَّئِتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا اِلْهَ اِلَّاللُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَذْنَا وَنَبِيُّنَا وَ مَـوُلَانِمَا مُفَحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُهَا كَثِيُراً . أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجيُم وبسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . ٱلْهِ كُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ \* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَـوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ ﴿ لَتروُنَّ الْجَحِيمُ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ﴿ ثُمُّ لْتُسْتَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ . آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْم ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

خطبات فتأتى \_\_\_\_\_ نائل بررگان محترم و برادران عزیز! بیسورهٔ تکاثر ہے، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ،اس سورۃ کی تفسیر کا بیان گذشتہ کی جمعوں سے چل رہا ہے۔ یا و دھانی کے لئے ایک مرتبہ پھراس کا ترجمہ کردیتا ہوں ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آ گے بروضے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، لینی ایک دوسرے سے آ کے بر صنے کی فکریس بی جھول گئے ہو کہتم اس دنیا بیس کیوں آئے ہو، یباں تک که ای غفلت کی حالت میں تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو، ' تحکلا''ایسا مر گزنہیں ہوتا جا ہے، تمہیں عقریب پھ چل جائے گا، کاش کمتم یقین کے ساتھ جانے کو عظریب ایک وقت آنے والا ب کہ جبتم دوز خ کوا پی آ محصوں سے و کھو گے، پھرتم سے ضروران نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہیں وہیا میں دی گئ تھیں ، یہاس سورۃ کا ترجمہ ہے۔ ان نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس كى ابتدائى آيتوں كابيان الحمد لله بفتر رضرورت مو چكاء آخرى آيت جس میں بیفر مایا کہتم سے قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس د نیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپن نعتوں کی بارش کی ہوئی ہے، سر ہے کے کریاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈو بے ہوئے ہو، بیزندگی ایک نعمت ہے، یہ جسم ایک نعمت ہے،جسم کا ایک ایک عضونعت ہے،اللہ تعالی کھانے کو جودے رہے

ہیں، وہ نعمت نیں، چینے کو جو دے رہے ہیں، وہ نعمت ہیں، ان نعمتوں کے بارے میںتم ہے سوال ہوگا۔ تم نے کھانے کی نعمت کی کیا قدر پہچانی؟ كياسوال موگا؟ پېلاسوال وه ب جس كى طرف ميس في كنشته جمعه اشاره کیا تھا، وہ یہ ہے کہتم نے اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی کیا قدر پیچانی ؟ میں نے عرض کیا تھا کہ بیکھانا ایک نعمت ہے،الحمد للہ ہم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں،اس لئے مجھی یہ بات سوچنے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم کیا کھائیں گے،ان لوگوں سے پوچھتے جوبھوک کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں،جن کے گھروں میں فاقے گزرتے ہیں،جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی ، ان سے پوچھو یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے ، اور اللہ تعالیٰ روز اند مجے و شام کھانے کی نعمت دیے رہے ہیں ،اور ہم اس کھانے کولذت لے کر کھاتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اس کھانے کی نعمت کی کیا قدر پہچانی ؟ کہیں ایا تونبیں کہتم نے اس نعت کوضائع کردیا ہو؟ برباد کردیا ہو؟ بیاللہ تعالی کی نعت تم کواس لئے دی گئی ہے کہ یا تو تم خوداس سے فائدہ اٹھاؤ، یااس سے اللہ تعالیٰ کی ووسر مے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ ،لیکن اگرتم نے اس نعمت کی بیقدر کی کہتم نے اس سے ا پنا پیٹ تو مجرلیا اور باتی بچی ہوئی غذا کوتم نے ضائع کردیا، بیکار ڈال دیا، وہ کس اللہ کی دوسری مخلوق کے کام نہ آسکی ، تو تم نے اس نعمت کی نا قدری کی ، اورتم کفران نعت کی مجرم بے ،لنداممہیں اللہ تعالی کے یہاں اس کا جواب دینا موگا۔ کھانے کے بعدانگلیاں جا ٹ لو دن رات ہمارے دسترخوانوں پر ، ہمارے کھانوں پر ، ہماری دعوتوں میں ، ہوٹلوں میں کھانانج جاتا ہے، جوردی کی ٹوکری کی نظر ہوجاتا ہے، وہ اتنا کھانا ہوتا ہے اگر وہ کھانا بہت سے بھوکوں کو دیا جائے تو اس سے ان کا پیپٹ مجر جائے ، اور اللہ تعالیٰ کارزق ان تک پہنچ جائے۔ مدیث شریف میں آتا نے کہ اگر کھانا افگیوں پر لگ جائے تو اس کو یا تو خود چاہ او، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعت کا ایک ایک ذرہ قابل قدر ہے،اس کوضائع نہ کرو،اس لئے کہ تہمیں نہیں پتہ کہ کھانے کی کون سے حصہ میں برکت ہے، اس لئے کہ بعض اوقات کھانے کے ایک حصہ میں برکت زیادہ ہوتی ہے،اور دوسرے حصہ میں برکت کم ہوتی ہے،اور تمہیں پنة بیں ہے،اس لئے ہوسکتا ہے کہ جو کھانا تم ہاری انگلیون پرلگا ہوا ہے، اس میں برکت زیادہ ہو، اگرتم نے ان انگلیوں کڑیں جاتا، بلکہ جاکر پانی سے ہاتھ دھو لئے، یا ٹیشو پیپر سے صاف كرلياتواس كامطلب بيب كمتم في وه بركت ضائع كردى، اس لئ خودحضور اقدى سلى الله عليه وسلم نے انگليال جا ثيس، اور دوسروں كا جا شنے كا حكم ديا۔ بنيح ہوئے كھانے كوضائع مت كرو آب صلی الله علیه وسلم نے بہمی فرمایا کداگرتم کسی وجدے خودنہیں جات سکتے تو اپنے کسی پالتو جانور کو چٹا دو۔مثلٰ بلی کوطو طے کو چٹادو۔ کیوں؟اس لئے کہ الله کی دی ہوئی نعمت کا ایک ایک ذرہ قابل قدر ہے، وہ ضائع اور بربادنہیں ہونا

چاہیے،لہذا اول تو پلیٹ میں اتنا نکالے جتنا وہ خود کھا سکے، بیج ہی نہیں ،اگر مزید ضرورت ہوتو دوبارہ نکال لے، اور اگر کچھ نیج جائے تو اللہ کی سمی مخلوق کے حوالے کردیں، یانمت کی قدر ہے،لہٰذا یہ جوفر مایا کہ قیامت کے دنتم سے نعمتوں کے بارے میں بوچھاجائے گااس میں بیدھے بھی داخل ہے۔ فضول خرجی سے بچو، یہانک کہوضو کے یانی میں بھی ای لئے مدیث شریف میں"اراف" ہے مع کیا گیا ہے"اراف" کے معنی ہیں' 'فضول خرچی' اس لئے کہ جو چیز بھی التد تعالیٰ نے تہمیں عطافر مائی ہےوہ الله تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ یا تو اس سے خود فا کدہ اٹھاؤ، یا اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، اس نعمت کو بیکار ضائع مت کرو۔حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم نے یہاں تک فر مایا کہ وضوکرتے وقت پانی بقدر ضرورت استعال کرو، یہ نہ ہوکہ پانی کی ضرورت استعال کرو، یہ نہ ہوکہ پانی کی ضرورت استعال کرو، یہ نے اس سے زیادہ پانی بہا کرضائع کردیا۔ یہاں تک کہ حضوراقدس سلی اللہ علیه وسلم نے فر مایا کہ وضویس فضول خرچی سے بچو، اور زیادہ پانی استعال کرنے

ے بچو، چاہے تم کسی دریارے کنارے وضو کررہے ہو۔ یعنی دریا کے کنارے وضو کرنے ہو۔ یعنی دریا کے کنارے وضو کرنے کی صورت میں اگر چہ پانی کی کمی کا کوئی اندیشنہیں ہے، اس لئے کہ بڑی مقدار میں پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی

اسراف سے بچواورا تنابی پانی استعمال کرد، جنتے پانی کی واقعی ضرورت ہو،اس سے

زیاده پانی خرچ مت کرو۔

نیکن اگرتم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعال کیا تو تم نے اللہ تعالی کی نعت ک ناقدری کی ، اور اللہ تعالی کی نعت کی ناقدری کرنا گناہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ

جب ایک مرتبددریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے بے تحاشا پانی استعال کرے گا تو اس کونضول خرچی کی عادت پڑ جائے گی ، اس کا نتیجہ بیہ ہو گا کہ جہاں پانی کم ہوگا

وہاں پر بھی بے تحاشا پانی استعال کرے گا ،اس لئے عادت درست کرا نامقصود ہے کہ جب دریا کے کنارے وضوکر وتب بھی اسراف مت کرو۔

## اعتدال كاراستها ختيار كرو

دنیا کی ہر نعت استعال کرتے وقت یہی اصول ساسنے ہونا چاہئے کہ جو بھی نعت ہو، اس کونضول ضائع مت کرو، قر آن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے

وَالْمَـذِيُـنَ إِذَا أَنْـفَـقُـوُا لَـمُ يُسْـرِفُـوُا وَ لَمُ يَقْتَرُوُا وَكَانَ بِيُنَ ذَالِكَــ قَوَامًا (النرتان : ٦٧)

کہ نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اس میں فضول خرچی کرتے ہیں ، اور نہ ہی کنجوی کرتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان

خطبات خانی کے اللہ : ۳ کی اللہ اعتدال کا راسته اختیار کرتے ہیں۔لہذا ایسا بھی نہ ہو کہ آ دمی تنجوس ہوجائے ، اس کے بیوی بچوں کوضرورت ہے،لیکن پیے بچانے کی خاطران کی ضرورت پوری نہیں كررما ہے، ير منجوى اور بنل ہے، يرجى الله تعالى كو پندنبيں - دوسرے يدكم "اسراف" كرنا، يعنى اليي جكه خرج كرر بإب جس كاكوئي فاكده نهيس، نه دنيا ميساس کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، ایسی جگہ پرخرج کرنے ہے بھیمنع فرمایا ہے۔ ایک آنه کی تلاش ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه ميرے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ساتھ کہیں جارہے تھے، راستے میں بھائی صاحب کی جیب ہے ایک آنہ گر گیا،اس زمانے میں آنہ چلا کرتا تھا،اورراہے میں اندھیرا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں ایک آنہ کہاں تلاش کروں، چنانچہ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ،لیکن والد صاحب سجھ گئے کہ کوئی چیز گری ہے ، اس کئے یو چھا کہ کیا گراہے؟ بھائی جان نے بتایا کہ میراایک آندگر گیاہے، فرمایا کہ پہلے اس كوتلاش كرو، بھائى جان نے كہا كەصرف ايك آنہ بى تو ہے، اور اندھيرا بھى ہے، اس اندهیرے میں اس کو کیا تلاش کرنا، والدصاحب نے فرمایا جہیں، ایک آنہ بھی الله تعالیٰ کی دی ہو کی نعمت ہے، اس کو اس طرح حچوڑ دینا، اور تھوڑ ابہت تلاش نہ كرنايياس نعت كى ناشكرى ہے، لبذاتھوڑ ابہت تلاش كركے ديھو، اگرال جائے تو ٹھیک، درنہ چھوڑ دو، اس لئے کہ اس طرح بغیر تلاش کئے آ مے گزر جانا میملاً اس

خطبات عن في المحالي ال نعت کی تحقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی جھوٹی سے چھوٹی نعمت کی بھی تحقیر نہیں کرنی واہی،اس کوحقیرنہیں سمجھنا جاہے۔ ىيەدودھىسى بلى كوپلا دىيا ہوتا میں نے اپنے شخ حضرت ڈ اکٹرعبدالحق عار فی قدس اللہ سرہ ہے سنا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمة الله عليه ايك مرتبه بيار تھے، اور بسر پر لینے ہوئے تھے، ایک صاحب حفرت کے لئے دودھ لے کر آئے، حفرت والا نے دودھ پیا،لیکن پورا دودھ نہیں پی سکے،تھوڑ اسا دودھ پچ گیا، جو صاحب لے کرآئے تھے انہوں نے وہ بھا ہوا دودھ نال میں بھینک دیا،حضرت و کھے کر چونک پڑے، اور فرمایا کہ بیتم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیتھوڑ اساتھا، میں نے گرادیا،آپ نے فر مایا کہتم نے بہت بڑی زیادتی کی،بیاللہ تعالیٰ کی نعت تھی ،اس کواس طرح نہیں گرانا چاہیے تھا، یہ دود ھے کسی بلی کو پلا دیا ہوتا،کسی طوطے کو بلادیا ہوتا ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کواس طرح ضا کع کرنا اس کی ناقد ری ہے ، دیکھئے ، اس وتت جب كه آپ بياري اور مرض الوفات ميں ہيں ،اس وقت اتى چھوٹى ى نعت کی نا قدری بھی گوار ہبیں گی۔ نعمت کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو اورایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار ہے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو، بینہ ہوکہ

خطبات عنانی بہتو قدر کرلی، اور تھوڑی مقداری صورت میں قدر نہیں کی۔ اگر زیادہ مقدار میں ہے تو قدر کرلی، اور تھوڑی مقداری صورت میں قدر نہیں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعت ہے، اس کے ہر ہرجز کی قدر کرنی چاہیے۔ کھانا سامنے آنے پروعا

پی کریم صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی نے پینمبر بنا کر بھیجاتھا، جو بات آپ فرماتے تھے، وہ وی کی حکتوں پر بہنی ہوتی تھی ، آپ صلی الله علیه وسلم کامعمول بی تھا کہ جب کھانا سائے آتا،اورابھی کھانا شروع نہیں کیا،اس وقت بید عاپڑھتے:

اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ بِمَا رَزَقْتَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَ لَا قُوَّةٍ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ الم

صاصل کرنے میں میری طانت اور توت کو کوئی دخل نہیں، آپ نے اپنی نضل و کرم سے مجھے رز ق عطا فر مایا ہے۔ پہلے ہی قدم پر اعتراف کرلیا۔

كھا نا شروع كرتے وقت دعا جب كھاناشروع كرتے تو''بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيْم ''پڑھتے ، یا ''سُسہ اللّٰہ ، عَلٰ دَرَّ كَة اللّٰه ''رڑھتے ، یعنی میں اللّٰہ کے نام رکھانا كھار باہوں۔

'بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّه ''پڑھتے ، یعنی میں اللہ کے نام پر کھانا کھار ہا ہوں۔ اور جب کھانا ختم فرماتے توبید عا پڑھتے''الْمَحَمِمُدُ لِللَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ

جَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلَمِيْنَ ''اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پانی پلایا، اورہمیں مسلمان بننے کی تو فتی عطافر مائی۔

دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا اور جب دسترخوان اٹھایا جاتا ، اور ہاتی بچا ہوا کھاتا واپس جار ہا ہوتا تو اس وقت آپ ہیدعا پڑھتے: غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَغُنِّي عَنُهُ يَا رَبُّنَا یہ عجیب وغریب الفاظ تلقین فرمائے۔ و کیھیے انسان کی نفسیات میہ ہے کہ جس وقت وہ کھانا شروع کرر ہاہوتا ہے، اور بھوک گی ہوتی ہے تو اس وقت کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، چنانچہوہ بڑے رغبت اوراثنتیاق سے کھانے کی طرف لیکتا ہے،اورکھانا شروع کردیتا ہے،لیکن جب کھانا کھا چکا،اور پیٹ بھر گیا،تو دہی کھانا جس کی طرف بڑے اشتیاق کے ساتھ لیک کر گیا تھا، جس کی طرف بڑی رغبت کا اظہار کیا تھا، اب پیٹ بھرنے کے بعد اس کھانے سے نفرت معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس ہے کہا جائے کہ ایک نوالہ اور کھالو،تو وہ منع کردیتا ہے، اور اس طرح کھانے ہےا نکار کرتا ہے جیسے وہ کوئی قابل نفرت چیز ہے، اور کھانے سے اور اللہ کے رزق سے نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعت کی ناقدری ہے،اس لئے اس وقت کے لِتَ آپ نے بیدعا تلقین فرمانی که 'غَیْرَ مَكُفِيّ وَلا مُوَدّع وَلا مُسْتَغُنّى عَنْهُ يَا دَبُّنَا ''أے اللہ! بیکھانا ہم واپس تو کررہے ہیں الیکن اس وجہ ہے نہیں کہ میں اس کی ضرورت نہیں،ضرورت تو ہے،اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی،ادر نہاس کئے واپس کررہے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے اس کو واپس کررہے ہیں، بلکہ جب دو بارہ ہم کو بھوک گگے گی تو د و بار ہ اس کی حاجت اور ضرورت ہوگی ،اور نہ ہم اس سے بے نیاز

اللبات المناف ال ہوکرواپس کررہے ہیں ، ہاری اپنی کمزوری ہے کہ جتنا کھا ناتھا ،اس کے کھانے کے بعد مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہی ،اس واسطے ہم اس کو واپس کررہے ہیں۔ ذرااس طرح کھانا کھا کردیکھو ذرااس طرح کھانا کھا کر دیکھوکہ جب کھانا سامنے آئے تو اللہ کاشکر ادا كرو،اوركبوكدا الله! آپكاشكر بكرآپ ناسي فضل وكرم سے بيكها ناعطا فر مایا، میری قوت باز وکی وجہ ہے نہیں، بلکہ آپ کے فضل وکرم سے کھانا حاصل ہوا، پھر جب کھانا شروع کروتو کہویااللہ! آپ کانام لے کرمیں اس کو کھاتا ہوں۔ جب كهانًا كها چكوتو الله كاشكرا و اكرو ، اوركهوُ "الْسَحَسَمُ لَهُ لِللَّهِ الَّذِي ٱطُّعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلَمِيْنَ ''اورجب وسرخوان الصَّاوّ كَهُوْ ْغَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُوَدّع وَلا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ يَا رَبَّنَا "اےاللہ! ہم ناقدری کی وجہد، ناشکری کی وجہد، اور بے نیاز ہوکراس کھانے کو واپس نہیں کرر ہے، ہمیں ہروفت اس کی حاجت رہے گی ،لیکن صرف اس وفت ہم اس کوسا منے ہے دور کررہے ہیں۔اس کے ذریعہ بیہ تلقین فر مائی که نهیں ایبانه ہو که کسی بھی لمحہ **میں تمہارے کسی انداز وا**وا ہے بتمہارے سمی طرز عمل ہے اللہ جل شانہ کی **نعت کی ناقدری ہوجائے۔** ہم سب اس سوال کی تیاری کرلیں بہر حال! ہر مخص کواس و نیا ہے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر مخص کواپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ تعالی پہلے سے باخبر کررہے ہیں کہ

خطبات عثمانی سیست کا ۲۱۲ سیست کا خطبات عثمانی سیست کا در است کار در است کا د تم سے قیامت کے روز ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا جونعتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، پہلا سوال یہ ہوگا کہتم سے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ اس نعمت کو

ضائع تونہیں کردیا؟ اس نعت کو برکا رتونہیں ڈال دیا؟ آج ہم سب اس سوال کی

تیاری کرلیں ، اور اگر اب تک ہم ہے اس بارے میں جوغفلت ہوئی ہے تو آج بیہ

طے کرلیں کہ انشاء اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی سمی نعمت کی ناقد ری نہیں کریں گے، اور

کرنے کی تو فیل عطا فر مائے ۔ آمین

ناشکری نبیں کریں گے، اور اس نعت کو صحح مصرف میں استعال کرنے کی کوشش

کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پڑعمل

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

عمراور جواتی کے بارے میں سوال ہوگا تفیرسورۂ تکاثر (۲)

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمد تقى عثانى صاحب مظلهم

ضبط وترتنيب

محمد عبداللميمن

میمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب محلشن ا قبال کراچی •اربول أا•٢٠ تاریخ خطاب قبل ازنماز جعه وتتخطاب جلدنمبر سم خطبات عثانى اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِينُدٌ مَّجِينُدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبُرَٰهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَٰهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

بسم الله الرحمن الرحيم

## عمراور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا

(سورة تكاثر: ٢)

ٱلْحَدَمُ لُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ

عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعُتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُصِلُّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا لَلْهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالشُّهَلُأَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَـوُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً - أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ وبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ \* كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿ ثُمُّ لُّتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلُنَّا الْعَظِيْمِ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ ، وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِيْنَ .

خطبات مثانی ۲۱۸ - بلد : ۳ بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة التکاثر ہے، جس کا بیان گذشته کی جمعوں سے چل رہا ہے،اوراس سورۃ کی جوآ خری آیت ہے،اس پر دوتین بیانات مو يك ين ، وه آيت بيب ك " و السنك لن يَوْمَنِيد عن النَّعِيم " التي جب قیامت کا دن آئے گا تو تم ہے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں ، ان نعتوں کے بارے میں تم سے باز<sup>د</sup> یرس کی جائے گی ، یہ جملہ اللہ تعالی نے اس سورت کے آخر میں ارشا دفر مایا۔ امتحانی پر چهآؤٹ کردیا گیا اب سوال مد ہے کہ کیا پوچھا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ بیساری زندگی دارالامتحان ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں امتحان ہے گز ررہے ہیں،اوراس امتحان کی انتہا آخرت میں اورمیدان حشر میں ہوگی،اور اس وقت کھے سوالات کے جاکیں گے، بیاب امتحان ہے جس کی سوالات اللہ تعالی نے پہلے سے بتا دیے ہیں۔ دنیاوی امتحانات میں سوالات پہلے سے نہیں بتائے

جاتے، اگر طلب کو پہلے ہے پیہ چل جائے کہ فلاں فلاں سوالات آنے والے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پر چہ آؤٹ ہوگیا ہے، لبندااس کو کینسل کیاجاتا ہے، اور اب دوبارہ امتحان

ہوگا ۔ لیکن میدان حشر میں اللہ تعالٰی جوامتحان لینے والے ہیں ، اس کا پر چہ آؤٹ کردیا ب، اورب بتادیا گیاہے کہ قیامت کے دوزتم سے کیا کیاسوالات کئے جا کیل گے۔

خطبات عمل في المسلم الم قيامت كروزيا في سوالات حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تفصیل بیان فر مائی ، می**حد**یث حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه ہے بھی مروی ہے ، اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت ابوبر ٓ ۃ اسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے بھی مردی ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في مايا كه: لا تزول قدما بني آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل قیامت کے دن آ دم کے بیٹوں کا میدان حشر میں ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکے گاجب تک ان سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرلیا جائے گا، وہ یا مج چیزیں کیا ہیں؟اس کے بارے میں فرمایا: (1) عمن عمره فيما الحناه (٢) عن شبابه فيما ابلاه (٣) و عن ماله من اين اكتسبه (٣) و فيم انفقه (٥) و ماذا عمل فيما علم (ترمذي، صغة القيامة، باب نسر ايك) ایک تو اس سے میسوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں خرج کیا؟ اور دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس جوانی کو اس نے کس چیز میں پرانا کیا؟ اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ اس نے وہ مال کہاں ے کمایا؟ چوتھا سوال میہوگاوہ مال کہاں خرج کیا؟ اور پانچواں سوال میہوگا کہاں کو جوعلم حاصل ہوا تھا،اس نے اس علم پر کتناعمل کیا؟

خطبات عن أن المسلم المس بیزندگی بیعمر بیہ پوراوجوداللد کی عطاہے پہلاسوال یہ ہوگا کہ ہم نے تہمیں اتی عمر دی تھی ، اس عمر کوتم نے کس چیز میں فنا کیا؟ اور کس چیز میں ختم کیا؟ به عمراور بیزندگی جوجمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، بیہ الله تعالیٰ کی عطاہے، بداس کا کرم ہے، ہم نے نہیں کہاتھا کہ میں بیعمردیدو، ہم نے نہیں کہاتھا کہ ہمیں بیزندگی دیدو، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے بیزندگی اور بیصحت عطا فر مائی ہے، بیسب الله تعالیٰ کی عطا ہے، سرے لے کر یاؤں تک مارا پورا وجود الله تعالى كى نعمت كاخزانه ب، آنكه ايك نعمت ب، كان ايك نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، ناک ایک نعمت ہے، دایاں ہاتھ ایک نعمت ہے، بایاں ہاتھ ایک نعمت ہے، اور ایک ایک نعمت میں بے شار نعمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، الله تعالی ہم سے قیامت کے روز بیسوال کریں مے کدان نعمتوں کوتم نے کس چیز میں خرچ کیا؟ ایک لمحدمیں جنت کے خزانے اکٹھے کرلے جب تک انسان جوان نہیں ہوتا، اس وفت تک وہ مکلف نہیں ہوتا، مثلا ا یک بچ ئے، اس کے او پر کوئی احکام وار دنہیں ہوتے ، لیکن جب آ ومی بالغ ہوجاتا ہے تواس کے بعد انسان کو بے شارا دکام دیے مجتے ہیں کہ بیتمہارے ذمے فرائض ہیں، بیتمہارے ذمواجبات ہیں، بیکام تمہارے لئے جائز ہیں، اور بیکام تہارے لئے ناجائزیں، یکام طلال ہیں، اور یکام حرام ہیں، اس کے مطابق انسان کوزندگی گزار نی ہے، زندگی کا الیک ایک لمحدانتہائی قیمتی ہے، آ ومی اگر چاہے تو

ایک لحدیس اینے لئے جنت کے خزانے اکٹھے کر لے ،ایک مرتبہ 'سجان اللہ'' زبان ے كہدديا، ميزان عمل كا آوها پلزا بجرجاتا ہے 'الحدللہ' ايك مرتبه كهدديا تواس ے الله تعالی میزان عمل کا آدھا پلزا بھردیتے ہیں، ایک مرتبہ 'لاحول ولا قوۃ الا بالله "كهه ديا، جو ايك لحه مين زبان سے ادا موجاتا ہے، اس كے بارے ميں فر مایا'' کنزمن کنوز الجمئه'' به جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اگر آ دمی عابة ايك ايك لحدين اي لئ جنت ك فزان ا كشفر لــــ اس وقت حسرت بے فائدہ ہو گی بہر حال! یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعت ہے، اگر آ دی اس کو فضول ضائع کردے اور کسی کام میں نہ لگائے، نددنیا کے کام میں، نہ آخرت کے کام میں ہستی میں ، کا ہلی میں ، لا پرواہی میں ،غفلت میں اگر بیے عمر ضا کع کروئی تو پھرتمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، حسرت اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور عذاب کا منظر سامنے ہوگا، اس وقت حسرت ہوگی ، اور اللہ تعالیٰ ہے کہیں گے اے اللہ! ایک مرتبہ ہمیں دو بارہ دنیا میں بھیج د يجيئ ،اب جاري سمجھ ميں آئي ،اب مجميل دوباره دنيا ميں جھيج ديجيئ ،اب ہم نيك کام کریں گے، پہلے جیسے کا منہیں کریں گے۔ بیدوعدہ اور درخواست اس ونت اللہ تعالی ہے کریں گے، جواب میں اللہ تعالی فرمائیں گے: ٱوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيه مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَاءَ كُمُ النَّذِيْرُ (القاطر : ٣٤)

ابتم یہ کہدرہے ہو کہ ہم تہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں،ارے ہم نے تو حتهبیں اتن کمبی عمر دی تھی کہ اگر کوئی اس عمر میں تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو تھیجت حاصل کرسکتا تھا، تمہیں جوانی دی، تمہیں اڈ میزعمر دی، تمہیں صحت کے لمحات عطا کئے ، بڑھا پابھی آگیا ، اگر کسی کونفیحت حاصل کرنی ہوتی تو اس **کوحاصل کرنے کے** کئے بیر عمر بہت کا فی تھی۔ ''نذیر'' سے مراد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ''وجاء كسم النذير''اورتمهارے پاس خرداركرنے والا بھي آياتها، يعنى اليانبيل كه بم نے تهميں تو كانه مو، بم نے تمهيں خبر دارنه كيا مو، بم نے تمهيں آگاہ م کیا ہو کہ اس عمر کے کھات کو اس طرح ضائع مت کرو، ایک وفت آنے والا ہے جب مهمیں اس کا حساب دینا ہوگا،تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی آیا تھا، وہ کون تھا؟مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرامی ہے،آپ کوہم نے اس لئے بھیجاتھا کہ مہیں خواب ففلت سے بیدار کریں، اور تہاری عمر کو محیح مصرف میں خرج کرنے کے لئے تہیں تعلیمات دیں، وہ بھی ا تشریف لے آئے۔ ا نبیاء کے وار ثین بھی'' نذری'' ہیں قرآن كريم نے ايك لفظ استعال كيا" نذير" يعنى خبردار كرنے والا اس ے مراد دوسرے انبیاءادرحضور اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں ،اور انبیاء کرام کے دارثین جوان کے جانے کے بعدان کا پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں،ان

خطبات عثمانی ۲۲۳ میلد : ۲۲۳ ک دعوت کولوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جواپی تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، وعظ ونفیحت کے ذریع تنہیں ہارایہ پیغام پہنچاتے رہے کہ عمر کےان کمات کوضا کع مت کرو،اس کواس کے سی معرف میں خرچ کرو۔ سفيديال''نذير''ہيں اس کے علاوہ مفسرین اور بعض صحابہ اور تابعین سے بیجی منقول ہے کہ آگاہ كرنے والے سے مراد' سفيد بال' بي ، اس لئے كه بيسفيد بال بھى الله تعالى كى طرف ہے آگاہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ ویکھو، منزل قریب آرہی ہے، اب تک جتنی زندگی گزارنی تھی، گزار لی، اب **تمہارا ونت قریب آر ہاہے، اپ**ے آپ کو درست کرلو،اوراس دن کے لئے تیار ہوجاؤ۔ یوتاانسان کے لئے''نذیر'' ہے بعض مفسرین نے فر مایا کہ جب اولا د <mark>کی اولا دپیدا ہوجائے ، یعنی بوتا پیدا ہو</mark> جائے، یہ بوتا' نذیر' ہے، وہ بوتا آگاہ کرنے والا ہے کدو یکھواب تمہاراز مانہ گزر گیا۔ ميراء والد ماجد حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب بوتا آجاتا ہے تو وہ زبان حال سے مد کہتا ہے کہ بڑے میاں! ہم آگئے ہیں، مارے لئے جگہ خالی کرو، یہ بوتا بھی آگاہ کرنے والا ہے کہ تمہار اوقت قریب آنے والا ہے، تو ہم اسنے آگاہ کرنے والے بار بارتمہارے پاس بیمجتے رہے۔ ایک صاحب کی ملک الموت سے ملا قات ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کی ملک الموت سے ملاقات

ہوگی، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی، ان صاحب نے حضرت عزرائيل عليه السلام سے يوشكوه كيا كه حضرت! آپ محى عجيب وغريب مخلوق بين كه آب جب عاہتے ہیں بغیر کی نوٹس کے آدھ مکتے ہیں، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کی محض کوکسی جگہ ہے ہٹانا ہو،معزول کرنا ہو،تو پہلے اس کے پاس نوٹس بھیجا جاتا ہے کہتم اس جگہ کو خالی کرو،لیکن آپ تو بغیر نوٹس کے جب چاہتے ہیں،آجاتے ہیں، اورروح قبض کر کے مطلے جاتے ہیں۔ میں بے شارنوٹس بھیجتار ہتا ہوں جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ ارے بھائی! تم کہتے ہو کہ میں نوٹس نہیں بھیجتا، میں جتنے نوٹس بھیجتا ہوں اتنے نوٹس تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھیجنا ہوگا۔ جب تنہیں بخارآ تا ہے تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے، تنہیں جب کوئی بیاری آتی ہے تو یہ میرانوٹس ہوتا ہے، جب تمہارے سفید بال آتے ہیں تو وہ میرانوٹس ہوتا ہے،تمہاری اولا د کی اولا و پیدا ہوتی ہے،تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، میں بیسب نوٹس بھیجار ہتا ہوں ،لیکن میں کیا کروں کہ میر ہےان نوٹسوں کا کوٹی نوٹس ہی نہیں ليتا، كوئى اس كى طرف دھيان نېيس كرتا۔ دوبارہ دنیامیں نہیں بھیجا جائے گا الله تعالی فرمارے ہیں: اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكُّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَاءَ كُمُ النَّذِيْرُ (الفاطر : ٣٤)

خطبات منان المسلم المسل کیا ہم نے حمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا ، اور اس کے علاوہ ڈرانے والے ، آگاہ کرنے والے، اور خبر دار کرنے والے، بے شار نذیر تمہارے پاس آتے رہے، انبیاء کیہم السلام تمہارے پاس آئے ، انبیاء کے دار ثین صحابہ کرام نے تمہیں آگاہ كيا، اولياء كرام آئے ، بزرگان دين آئے ، علاء كرام آئے ، انہوں نے اپنے وعظ ، ا پی تحریر اور تقریر کے ذریعے تہمیں آگاہ کیا، اس کے باوجودیہ کہتے ہو کہ جمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوتو ہم نیک کام کریں گے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں دوبارہ بھی بھیج دیا تو تم پھرای غفلت میں مبتلا ہوجاؤ کے،جس غفلت میںتم نے سے ون گزارے ہیں۔ د وسراسوال جوائی کے بارے میں ہوگا بہر حال! قیامت کے روز پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس عمر کوتم

بہر حال! قیامت کے روز پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس ممر توم نے کس چیز میں فنا کیا؟ ای کا ایک خاص حصد دوسرے سوال میں ہے۔وہ ہے کہ: وَعَنُ شَبَابِهِ فِیْمَا اَبْلاهُ ہم نے تہمیں جوانی دی تھی ، اس جوانی کوتم نے کس چیز میں پرانا کیا؟ لیعنی جوانی جاتی رہی ، ساری جوانی گزار دی ، اور اس جوانی کوتم نے کس چیز میں ختم کیا؟

اس لئے کہ جہیں عمردی محت دی ، فراغت دی ، اور جوانی کی قوت کو استعال کر کے تم آخرت کے لئے عظیم توشہ تیار کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس جوانی کو کا ھے میں ضائع کیا؟ اگر ہم تم پر کوئی ایسی پریشانی مسلط کردیتے ، ایسے زبروست احکام

بلا: ٣ - بلا: ٣ - بلا: ٣ دیدئے ہوتے ،جن پرعمل کرناممکن ہی نہیں تھا، تب تو تم کہہ سکتے تھے کہ ہمیں ایسی باتوں کا مکلّف کیا گیا، جو ہاری وسعت سے باہرتھا، ہماری طاقت سے باہرتھا۔ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جانی ارے ہم نے قرآن کریم میں بارباریداعلان کیا کہ: . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا الله تعالی کسی بھی جان کواس کی وسعت ہے زیادہ اس کی طاقت ہے زیادہ آ کی تکلیف نہیں دیتا۔ لہذا ہم نے تمہیں جتنے احکام دیے تھے وہ سب ایسے تھے کہتم ان پڑمل کرتے ہوئے بڑے آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، سارے دن رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی تھی ، رمضان کے روزے رکھنے تھے، سال میں ایک مرتبه ز کو ة ادا کرنی تھی ، حج کی استطاعت تھی تو حج ادا کر ناتھا، اگر استطاعت نہیں تقى توجج بھى فرض نہيں تھا ، كہا گيا تھا كەجھوٹ نه بولو،غيبت نەكرو، دھو كەنەد د ،حرام طریقنہ سے زندگی مت گزارہ،حلال طریقے ہے زندگی گزارہ، اور اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک کرلو۔ نفس وشیطان جوانی میں دھو کہ میں رکھتے ہیں<sup>۔</sup> کیکن جوانی والا میے کہتا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں،اور جوانی کے نقاضے کچھاور ہوتے ہیں ،نفس اور شیطان انسان کو بہکا تار ہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں ، جب ذراا دهیر عمر کامو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف

فطبات مثاني المحال المح متوجہ ہوں گا ، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کروں گا۔نفس و شیطان نے اس غفلت میں ڈالے رکھا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکام کی للميل كالفيح وتت جواني ہے، بر ها بي ميں جاكر آ دى كے قو كامطلحل موجاتے ہيں، وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو بسا اوقات نہیں کرسکتا، جوانی کا ونت ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، اس کے اندر جذبات بھی قوی ہیں، اگر کوئی کام کرنا جا ہے تو اپنی ہمت سے کر گزرتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کےمطابق زندگی گزارو، یہی تم سےمطلوب ہے۔ جوائی میں تو بہ کرنا پیمبری کا شیوہ ہے مولا ناجامی رحمة الله عليفر ماتے بي كه: وقت پیری گرك ظالم مي شود پرهيزگار در جواني توبه كردن شيوه پيغمبر يست لینی بر هایے میں تو بھیٹر یا بھی پر ہیز گار بن جاتا ہے، جب ندمنہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہی تواب مس طرح کھائے گا؟ اب سمی پرحملہ کرنے کی، اور کسی کو چیر پھاڑ کر کھانے کی طافت ہی نہیں رہی ،اس لئے بھیٹریا بھی بڑھا یے میں پر ہیز گار بن جاتا ہے۔ جوانی میں تو بہ کرنا ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنانی پنمبروں کا شیوہ ہے۔ حضرت بوسف عليه السلام كاتفوى حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بھر پور جوانی ہے،صحت اور قوت کا اعلی

مقام حاصل ہے، ایک بہت ہی حسین وجمیل اور صاحب حسب ونسب عورت کناہ کی دعوت د ہے رہی ہے ، در واز ہے بند کر دیے ہیں ، در واز وں پرتا لے ڈال دیے ہیں لیکن وہ جوان رعنا جواب میں کہ**تا**ہے: مَعَاذَ اللَّهِ ، إِنَّهُ رَبِّيُ أَحْسَنَ مَثُوَاى الله كى بناه! مجھے تو اپنا پروردگار يادآ رہاہے جس نے مجھے اتنا بہترين ممكانه دیا، میں تمہاری اس پیش کش کوقبول نہیں کرسکتا، وہ اس کی دعوت کوٹھکرا دیتے ہیں۔ گنا ہوں میں لذت کا دھو کہ ہے لہذا بدوھوکہ ہے کداس وقت جوانی کا زمانہ ہے، بے پرواہی کے عالم میں گزرنے دو، جب بڑھایا آئے گاتو اس وقت دیکھا جائے گا،اس وقت توبہ کرلیں گے، اور گناہوں ہے پاک صاف ہوجائیں گے۔ ارے کیا پی<sup>ن</sup>ہ کہ اس کی نوبت آتی ے یانہیں، اور اگر وہ ونت آتا ہے تو کیا اس ونت توب کی توفیق ہوتی ہے یانہیں، لہذا جوانی کے اندر تو برکرنا، جوانی کے اندرائیے آپ کو گنا ہوں سے بچانا، یتم سے مطلوب ہے۔اورحقیقت یہ ہے کہ جوجوان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گز ارتے ہیں،زندگی کی لذت بھی انبی کو حاصل ہوتی ہے، اور گنا ہوں کی زندگی میں جولذت نظرآ رہی ہے، و «حقیقت میں لذت نہیں ، بلکہ لذت کا دھؤ کہ ہے ، جو شیطان **گا** دیتا ہے۔ عِرش کے سانے میں وہ نو جوان ہوگا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میہ بتا رہے ہیں کہ میدمت سمجھو کہ میہ جوانی کا دور

ے، اور گزرد ہاہے، گزرنے دو، ارے اس جوانی کے ایک ایک لحد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کوتم نے کا مصے میں پرانا کیا؟ عفلت میں، ناوانی میں، گناموں میں،معصیوں میں،مشرات میں، فحاشی میں،عریانی میں،اس کا بتیجہ د کھے لو کے کہ سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور اگر اس جوانی کے اندرتم نے توبہ کرلی،اوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر المیا،تو پھریدوہ جوان ہے جس کے بارے میں صدیث شریف میں آتا ہے کہ سمات آ دمی وہ ہوں مے جوحشر کی شدید گری کے اندر عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ حشر کی گری جس میں سورج بھی قریب آ جائے گا، اور لوگ اپنے پیینوں میں کندھوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس شدیدگری میں سات آ دمیوں کو اللہ تعالی اینے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک نوجوان ہوگا ،کون ساجوان؟ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادةِ اللَّهِ وہ نو جوان جواللہ کی عبادت میں پروان چڑ ھا، بالغ ہونے کے وقت ہے الله تغالی نے اس کوعبادت کی تو فیق عطا فر مائی ، اس نے جوانی کاحق ادا کیا ، اس نے جوانی کوشیح مصرف میں استعال کیا، یہ دومراسبال ہے جو قیامت کے روز ہر انسان ہے کیا جائے گا۔ زندگی کے کمحات کی قدر کر لو میرے بھائیو، عزیز واور دوستو! میں پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور پھرآپ حضرات سے کہ زندگی کے بیلحات گزرتے جارہے ہیں، تیزی ہے گزر

خطبات مثانی است الله الله رہے ہیں، ہرلمحة عمر کے اندر کمی کررہ ہاہے، اور پچھ پہتینیں کہ زندگی کے بیلحات کب ختم ہوجا کیں ،آج آپ اپن آنکھوں ہے دیکھرے ہیں کہ آ دی بیٹھے بیٹھے دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے، بازار میں چلتے صحت مند جوان دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ للذازندگی کا کچھ پیتنہیں، زندگی کے جولمحات اس وقت میسر ہیں، ان کوغنیمت مجھو، اورغنیمت سمجھ کران کوضیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کرو،اور وہ صحیح مصرف کیاہے؟اللہ تعالیٰ کی اطاعت،اوراللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت۔ الله تعالی نے حلال طریقے ہے روزی کمانے ہے منع نہیں کیا ، الله تعالیٰ نے تتهجیں جائز تفریحات ہے نہیں روکا ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوئی جائز ضرورے ختم نہیں کی ہمیکن صرف بیکہا ہے کہانی زندگی کوان قواعد دضوابط کا پابند بنالو جوقر آن کریم نے اوراحادیث نبوی نے تنہیں بتائے ہیں، بس اتن ہی بات ہے اس کو پلے باندھ کراپٹی زندگی گز ارو گے تو انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کاصیح جواب دے سکو گ، وه بیک "عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما ابلاه "اس صدیث میس اور مزید سوالات کا بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطافر ہائی توا گلے جمعوں میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ اپنے نصل و کرم ہے اپنی رحمت سے زندگی کے لمحات کی قدر بہچاننے کی تو فیق عطا فرمائے ، اور ان کو محج مصرف پرخرچ کرنے کی تو فیل عطا فرمائے۔آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

کون کونسا مال حرام ہے تفييرسورهٔ تكاثر (۷) يشخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتنيب محدعبدالتدبين میمن اسلامک پبکشرز

جامع مىجدبيت المكرّم مقام خطاب كلشن ا قبال كراجي سارجون ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه ونت خطاب خطبات عثانى جلدنمبر س ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبُرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُجيُدُ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبُرَاهِيُمَ

انَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

خطبات عناني بالمها

بسم الثدالرحن الرحيم

## کون کونسا مال حرام ہے

(سورة تكاثر: 4)

ٱلْمَحْمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَمْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّااِلٰهَ اِلَّاالِلَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّعَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً - امَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللُّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبِسُمِ اللُّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ . ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرُتُهُ الْمَقَابِرَ . كَلَّاسُونَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . لَتَرَوُنَ الْجَحِيْمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسْنَلُنَ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ .

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسور ة التکاثر ہے، جس کی تفییر کا بیان کچھ عرصه سے چل رہاہے،اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا'' نُسبہ لَتُسْئِلُنَّ يَوْمَنِدْ عَنِ النَّعِيمِ "كراس دن يعنى قيامت كردن تم سنعتوں ك بارے میں ضرور یو چھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہہیں جونعتیں عطا فرما کی تھیں، ان کوئس طرح استعال کیا،گذشتہ جعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان سوالات کی تفصیل بھی ایک حدیث میں بیان فرمادی ہے کہ وہ کیا سوالات ہوں گے۔جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں امتحانات سے پہلے رہبیں بنایا جاتا کہتم ہے کیا پوچھا جائے گا،لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سوالات واضح کردیے ہیں، پریچ آؤٹ کر دیے ہیں کہ جوسوالات قیامت کے روزتم سے بو جھے جائیں مے، وہ کیا ہوں گے؟ عمرز ورجوالی کے بارے میں سوال ا یک حدیث جوحفرت عبدالله بن مسعود اور حفرت ابوبز و اسلمی رضی الله تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے ون انسان ایک قدم بھی آ مے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کداس سے پانچ سوالات نہیں کر لئے جائیں مے، ان میں سے پہلاسوال بیہوگا کہ 'عن عمرہ فیما افناہ'' جوعم ہم نے مہیں دی تھی ،اس عمر کوکس کام میں ختم کیا ،اور دوسر اسوال یہ کیا جائے گا كُرُو عن شبابه فيما ابلاه "جوجواني بم في تمهيس دي تقي وه اس كي دي تقي كه

اس جوانی میں تمہارے اعضاء سیح سلامت ہوتے ہیں ،صحت مند ہوتے ہیں ، قوت حاصل ہوتی ہے، اس جوانی کوتم نے کس چیز میں پرانا کیا، یعنی جوانی کے اندر کن مشغلوں میں ملکے رہے، یہاں تک کہ بڑھانیا آجمیا۔ان دونو ںسوالات کا بیان اور تفصيل پچھلے جمعہ میں عرض کر دی تھی۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنی عمر کے کھات کو سیج مصرف پرخرچ کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین تيسرااور چوتھاسوال تيسراسوال اور چوتھا سوال جو قيامت كے روز ہم ہے كيا جائے گا، وہ پہنے كُهُ وعن ماله من اين اكتسب و اين انفقه "جو مال تهميل حاصل مواوه مال تم [ نے کہاں ہے کمایا،اورکہاں خرچ کیا؟ گویا کہ مال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا، آمد کا بھی اورخز چ کا بھی ، کہاں ہے آ مدنی ہوئی تھی؟ اور کس جگہ پرخرچ کیا تھا؟ دونوں باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال صرف رویے بیسے کا نام ہیں ال کے بارٹے میں بوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا؟ کہاں سے حاصل كيا؟ مدبث ميں مال كالفظ آيا ہے كه مال كے بارے ميں يو چھا جائے گا تو مال صرف روپے پیے کا نام نیں، بلکہ مال کے اندر وہ تمام چیزیں واخل ہیں،جن ہے انسان دنیامیں فائدہ اٹھا تا ہے، جا ہے وہ رو پیہ ہو، پیسہ ہو، نقتری ہو، زیور ہو، سونا

ہو، چاندی ہو، گھر کاساز وسامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، لباس ہو، گھر ہو،

زمین ہو، جائیداد ہو، بیسب مال کا ندر داخل ہے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟

| نظرات مثانی استان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کہاں س عاصل کیا؟ بوچھنے کا مقصدیہ ہے کہ کیا بیسب چیزیں تم نے جائز اور حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طریقے سے حاصل کی تھیں، یا ان کو حاصل کرنے کے لئے تم نے حرام اور ناجائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طریقے اختیار کئے تھے، یہ پوچھا جائے گا، ایک ایک پیہ جوتم حاصل کررہے ہو، دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کی جو چیز بھی تہارے استعال میں آرہی ہے، اس کے بارے میں بیدد کھے او کہ آیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چیز تمہارے پان جائز طریقے پر آئی ہے، یانا جائز طریقے <b>پر آئی ہے۔</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آج کی پریشانی کی بر می وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اگر کوئی چیز تمہارے پاس ناجائز اور حرام طریقے ہے آئی ہے، تو ورحقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وہ چیز تمہارے لئے فائدہ مندنہیں، بلکہ وہ تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آج ہارے معاشرے میں جوافاد پڑی ہوئی ہے کہ ہرانسان چاروں طرف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پریشان ہے، بدامنی ہے، قبل وغارت کری ہے، ظالم حکمران ہم پرمسلط ہیں، اور بجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روز گارنہیں ہے، ایسا معلوم ہور ماہے کہ مسائل کی ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جہنم ہے،جس میں بیدملک سلگ رہاہے، بیسب کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنی کمائی کے بارے میں حلال وحرام کی فکر چھوڑ دی ہے، ہر مخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس فکر میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مال بٹورلوں، جس طرح بھی ہو،حلال ہو، یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حرام ہو، دھو کہ دیکر ہو، یا رشوت دیکر ہو، بس کسی طرح میرے مال میں فراوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آجائے، حرام خوری کا ایک لامنای سلسلہ ہے، جس میں آج پوری قوم مبتلا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العیاذ بالله حلال وحرام کی فکراٹھ گئی ،اوراس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جورو پید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یا جو بیسہ یا جو مال مجھے حاصل ہور ہاہے، وہ حلال طریقے سے حاصل ہور ہاہے، یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

خطبات من كن المسلم المس حرام طریقے سے حاصل مور ہاہے، اور اللہ تعالیٰ کوراضی کر کے وہ مال حاصل مور ہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو نا راض کر کے وہ مال حاصل ہور ہا ہے۔ حرام مال آگ کے انگارے ہیں . الله تعالى في الله تعلى وكرم سے حلال طریقے پر مال حاصل كرنے كے بہیت سے داستے عطا فر مائے ہیں، تجارت تمہارے لئے حلال کر دی ہے، مز دوری تمہارے لئے حلال کردی ہے، ملازمتیں کرکے کمانا حلال کردیا ہے، غرض جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے بے شار راستے کھولے ہوئے ہیں ،لیکن آ دمی ان تمام راستوں کو چھوڑ چھاڑ کرحرام کی طرف بڑھے، رشوت لے کراپنے مال میں اضافه کرے، بیرشوت کا پییہ جوانسان اپنے گھر میں لایا ہے، وہ پیسنہیں ہے، وہ مال نہیں معے، وہ دولت نہیں ہے، بلکہ وہ آگ کے انگارے ہیں جو وہ اپنے گھر میں لار ہاہے، یہ میں اپن طرف سے نہیں کہدر ہاہوں، بلکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَـٰ الْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتْمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء: ١٠) جولوگ بتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ درحقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھارہے ہیں، نتیموں کا مال ظلما کیے کھاتے ہیں؟ مثلاً کسی شخص کا انتقال ہو گیا،اور اس نے اپنے پیچھے اولا د چھوڑی ، ان اولا دمیں بعض نابالغ بیچے ہیں ، وہ یتیم ہیں ، ان تیموں کا میراث میں جوحصہ ہے ، بجائے اس حصہ کومحفوظ رکھنے کے ، اور بجائے ان تیموں پرخرچ کرنے کے بوے بھائی نے اس یتم کے مال کوخرچ کر اشروع خطبات عثانی ۲۲۸ --- خطبات عثانی کردیا، نه میراث تقشیم کی ، اور نه بیمعلوم کیا که میرا حصه میراث کے اندر کتناہے؟ اورمیرے يتيم بھائی كا حصه كتناہے؟ جو بھائى تيبوں كا مال اس طرح كھار ہاہے، وہ مال نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹ میں آگ کے انگارے مجررہا ہے، اور پھر آخرت میں اس کو بھر کتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ حضور عَلْنِسْ کے فیصلے کے باوجودوہ آگ کا مکڑا ہے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا كتم بعض اوقات ميرے پاس اپنے جھڑے لے كرآتے ہو،مثلا کسی چیز کے بارے میں تناز عہوگیا ، ایک شخص نے کہا کہ یہ چیز میری ہے ، دوسرے مخض نے کہا کہ یہ چیز میری ہے، آخر میں معاملہ فیصلہ کے لئے عدالت میں جاتا ہے، نی کریم صلی الله علیه دسلم عدالت کے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے محابہ کرام کے درمیان جب بھی اس طرر کا کوئی تناز عہ ہوتا تو صحابہ کرام اس تناز عہ سے حل کے لئے حضور اقدس صلى التدعليه وسلم كے ياس جاتے ، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اس كا فيصله فرماتے ،آپ نے فر مایا کہ:تم لوگ بعض اوقات اپنے جھٹڑے لے کرمیرے پاس آتے ہو، اور بیں بھی ایک انسان ہوں، کوئی فرشتہ بیں ہوں، اور مافوق الفطرت نہیں ہوں، لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق اپنی چرب زبانی ہے مجھے متأثر اگر دیتا ہے ، اور اس کی چرب زبانی کے نتیج میں میرے ول میں یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ ید مخصصیح کہدر ہاہے،اوراس چیز پراس کاحق ہے،اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردیتا ہوں ، حالا نکہ درحقیقت حق اس کانہیں ہوتا ، للہٰ دااگر مجھی ایسا ہو

خطبات مثمانی ۲۳۹ کہ میں نے اس طرح کا فیصلہ کسی کے حق میں کردیا ہو،اور حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں تھی ،تو وہ فجف اس چیز کو ہرگز نہ لے ، کیونکہ وہ آگ کا ایک فکڑا ہے۔ ناحق طریقے سے حاصل ہونے والی چیز آگ ہے آپ تصور کریں کہ فیصلہ ہو چکا ،اور وہ فیصلہ بھی کس نے کیا ،سیدالا ولین و الآخرين صلى الله عليه وسلم نے كيا كه بيه چيز فلال فخص كى ہے، اس فيصلے كے باوجود آپ فرمارہے ہیں کداگر واقعۃ وہ چیز اس کی نہیں ہے، اور میں نے اس کی چرب زبانی ہے متأثر ہوکراس کے حق میں فیصلہ کردیا تؤوہ چیز اس محض کے لئے آگ کا مکڑا ہے،لہذا و شخص اس چیز کونہ لے۔اس کے ذریعہ بتادیا کہ اس دنیا میں انسان جو چیز بھی ناحق طریقے سے لیتا ہے، چاہے وہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، یا جائیداد ہو، وہ درحقیقت آگ ہے،جس کووہ اپنے گھر میں لار ہاہے۔ رشوت کا مال حقیقت میں آگ ہے ا یک آ دی نے رشوت لی،اور وہ میں مجھا کہ رشوت لے کرمیرے بیک بیلنس میں اضا فہ ہو گیا، میری تجوری بھرگئی۔ بیر اسر دھو کہ ہے، بیرآ گ ہے جس کو دہ اپنی تجوری میں بھرر ہاہے، اور بسااوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ جو مخض حرام طریقے سے مال کما تا ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، وہ بیتو دکھے لیتا ہے کہ میری گنتی میں اضافہ ہو گیا ، میرے پپیوں کی گنتی بڑھ گئی ،لیکن ان پپیوں کا اصل مقصدیہ ہے کہ ان کے ذریعہ اس کوراحت ملتی ،اس کے ذریعہ آرام ملتا، وہ کچھ بھی نہیں ملا، رشوت کے ذریعہ پیسے کما کرلایا، لیکن گھر کے اندریباریاں کھڑی ہو

خطبات منافل المساحث ال تحکیٰں، جو پیسے کما کرلایا تھا، وہ مہپتالوں کے نذر ہو گئے ،اور جب رشوت کا چکر چل پڑتا ہے تو آ دی ایک جگہ سے رشوت لیتا ہے اور پھراس کو دس جگہ پر رشوت دین ر بٹی ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا بن میا ہے کہ کوئی کام بغیرر شوت کے انجام نہیں یا تا، جب اس کواپنا کام کرانے کی ضرورت بیش آئے گی تو دس جگہ رشوت دین پڑے گی ،اللہ تعالی اس کواس دنیا ہی کے اندرعذاب میں مبتلا کردیتا ہے۔ جھوٹا تا جرفا جربن کراٹھایا جائے گا یہ تو ایک رشوت کی بات ہے،اس کےعلاوہ دھو کہ دے کر، فریب دے کر، جھوٹ بول کر لوگوں سے بیسہ حاصل کرنا یہ سب حرام ہے۔ ایک حدیث میں نی كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه جوتا جرجھوٹ بول كرا پنا سامان فروخت كرے وہ قیامت کے دن فاجر بن کراٹھایا جائے گا ،اس لئے کہ وہ جو کمائی کرر ہاہے ،وہ حرام طریقے ہے کمائی کررہاہے۔ دوسرے کا مال خوش دلی کے بغیر حالال نہیں ایک صدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا" لا یا حل مال امرأ مسلم الا بطيب نفس منه "ليني كى مسلمان كامال دوسرے كے لئے طلال نہیں ہے، جب تک کہ وہ دوسرے کی خوش دلی سے نہ ہو، اگر خوش دلی ہے وہ دوسرے کا مال حاصل کرے تو وہ جائز ہے، کیکن اگر آپ نے دوسرے کا مال حاصل کرنے کے لئے زبردتی کی،اور دباؤ ڈالا،اورابیاطریقداختیارکیا کہ دوسرے کا

ول تو دینے کونبیں چاہ رہاتھا، کیکن وہ دباؤ میں آ کر، اور مجبور ہوکر اپنا مال تمہارے حوالے کررہاہے، تووہ چیزتمہارے لئے حلال نہیں۔ زبردستي قيمت كم كرانا حلال نهيس فقہاء کرام نے یہاں تک لکھاہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان تھوڑی بہت بات جیت ہوتی ہے، بیچنے والا زیادہ قیمت بتاتا ہے، خریدار کہتا ہے کہ کم کردو، تھوڑا بہت بھاؤ تاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اوقات لوگ پیچنے والے پراس طرح مسلط موجاتے ہیں کہ عمهمیں ای کم قیمت پریہ چیز دینی ہوگی ، وہ بیچارہ یہ کہدر ہاہے کہ میں اس قیمت پڑہیں وے سکتا، مگرآپ نے اس پراتنا اصرار کیا کہ اس کا دل ندچا ہے ہوئے بھی اس نے سوچا كەاس مصيبت كوكس طرح ثلا ۇن، يىقو مىر ئەسىم بوگيا ہے، چنانچە دل نەچا ہتے ہوئے اس فی کم قیمت پروہ چیز آپ کوریدی ، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز خوش دلی سے اس کے پاس نہیں آئی، اس لئے یہ چیز اس کے لئے ملال نہیں ہے۔ حضورا قدس صلى الثدعليه وسلم كااونث خزيدٍ نا ﴾ ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ے ایک اونٹ خریدا، حضرت جابر رضی الله تعالی نے کہا کہ میں ایک اوقیہ جاندی میں بداونٹ آپ کوفروخت کرتا ہوں ،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ایک اوقیہ جاندی میں تو کئی اونٹ آ جاتے ہیں، کچھ کم کرو۔ لہذا ایک آ دھ مرتبہ قیت کم کرانے میں کوئی مضا نقہ نہیں الیکن اس سے اتنالیٹ جانا کہ وہ یہ سوچے کہ

خطبات مثانی ۲۲۲۲ کس طرح اس مصیبت ہے جان چیٹراؤں ،اگراس نے سینے داموں آپ کو چیج بھی دیا تو آپ کے لئے وہ چیز اس لئے حلال نہیں کہ اس نے وہ چیز طیب نفس سے اور خوش دلی سے نہیں دی، بلکہ مجبور ہو کر دباؤیس آ کروہ چیز دیدی، اس لئے آپ کے لئے وہ چیز حلال نہیں۔ دومرے کے گھر کی چیزوں کا استعال ای طرح کمی مخص پر د باؤڈ ال کر قرضہ مانگنا بھی حلال نہیں ،خوش کے ساتھ جائز ہے۔ای طرح آپ کسی دوست کے اور عزیز دا قارب کے گھر گئے ،ادراس کی اجازت کے بغیراس کی کسی چیز کو استعال کرنا شروع کردیا، یا اجازت تو اس نے ویدی،لیکن خوش و لی سے اجازت نہیں دی، تو ایسی چیز استعال کرنا جا ئزنہیں، بعض لوگ جب دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو وہاں ٹیلیفون رکھا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، اور فون کرنا شروع کردیا، بیمل کسی بھی طرح حلال نہیں ،اس لیئے کہ وہ فون آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں، بلکہ جب تک خوش دلی ہے اجازت نہ دے اس وقت تک اس کا استعال آپ کے لتے حلال نہیں۔ ہر چیز کا جائز ہ لے کر دیکھو برقض کواپی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز کھارہے ہیں، یا جو چز بی رہے ہیں، یا جو چز بین رہے ہیں، یا جس سواری پرسوار مورہے ہیں، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں ، بیسب نعمتیں آپ نے کس طرح حاصل کیں ؟مسن ایسن

خطبات عثانی ۲۳۲۳ کی اور ۲۳ ا كتسب ؟ الروه جائز طريقے ے حاصل كيں بي تو الحمدلله، بيالله كي نعت ب،اس پر الله تعالی کاشکر ادا کرو، تھوڑی چیز پر قناعت کرلو، یہ ہزار درجه بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ حرام طریقے سے حاصل کر کے گنتی میں اضافہ کرلو، اور ناجائز اور حرام چیز وں کو اینے استعمال میں لاؤ، بیالیا عمل ہے جس کے نتیج میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ بیررام خوری کاعذاب ہے آج جو مارا پورا معاشرہ بے چینیوں کا شکار ہے، بے تابیوں کا شکار ہے، جاروں طرف سے مسائل کے انبار کھڑے ہوئے ہیں،اس کی بہت بڑی وجہ بیرام خوری ہے، جس نے پورے معاشرے کواپنے لیسٹ میں لے لیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہارے ملک سے حرام خوری فتم ہوجائے ، کرپٹن فتم ہوجائے ، رشوت فتم ہوجائے ، بدعنوانی ختم ہوجائے ، دھوکہ ختم ہو جائے ، تو اللہ تعالی نے اپنے نصل و کرم سے اس ملک کواتنے وسائل عطا فرمائے ہیں کہ بیدملک خود کفیل ہوسکتا ہے،اس ملک کو دوسرے کی مدد کی حاجت نہیں ہوسکتی ،لیکن اس کرپشن، رشوت ستانی اور بدعنوانی کی وجہ ہے، حرام خوریوں کی وجہ سے پورا ملک غیروں کے ہاتھوں میں رہن رکھا ہوا ہے۔اس وجہ ے کہ ہم نے اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیسب بچھ دنیا میں تو دیکھ ہی رہے ہو، آخرت میں بھی اس مال کے بارے میں سوال ہوگا ، اور بوچھا جائے گا کہ کہاں سے تم نے بیر مال کمایا تھا؟ اسے کس طرح کمایا تھا؟ جب اس کا جواب نہیں دے سکو سے تو جہنم کی آ گ تہارے لئے بھڑک رہی ہے، یہ بات اللہ تعالی نے پہلے ہی قرآن کریم کی سورۃ التکاثر میں

خطبات عناني بهر ۲۲۲ بیان فر مادی ہے، اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتا دی۔ ہرشخص کوائیے عمل کا جواب دینا ہوگا م ٔ خر میں ایک غلط<sup>ون</sup>بی اور دور کردوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ول میں اس وفت میہ خیال آتا ہے جب خدا کا خوف پیدا ہوجاتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے،اینے کئے پر بچھتاوا آتا ہے تو اس وفت بیر خیال آتا ہے کہ اگر میں نے ا کیلے پیرام خوری چھوڑ دی ، جبکہ پورامعاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے ، تو معاشرے پر کیا فرق پڑے گا، پورا معاشرہ تو مجڑا ہوا ہے، اور وہ حرام خوری کے اندر ڈ وہا ہوا ہے، یا در کھئے! بیشیطان کا دھوکہ ہے، اگر ہرانسان بیسو چتا رہے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوسکتی ، مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے ، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوکر اپنے اعمال کو بھکتنا ہے، لبذا پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کرلوں ، اپنے حالات کی اصلاح کرلوں ، اپنے آپ کوحرام ہے بچالوں،اگر بچالیا تو کم از کم میں تو عذاب جہنم سے اور اللہ تعلیٰ کی ناراضگی ہے اوراس کے غضب سے بچ عمیا۔ ہرشخص اینا جائزہ لے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک آ دمی نیک نیتی کے ساتھ،خلوص دل کے ساتھ، اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نتیج میں چراغ سے چراغ مبتا ہے، ایک آدی ٹھیک ہوا، اس کود کھ کر دوسراٹھیک ہوگا، اس کود کھ کر تیسراٹھیک ہوجاتے

کا ای طرح رفتہ رفتہ مناشرے کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ لہذا برخض کوایے محریبات میں منہ ڈال کر،اینے حالات کا جائزہ لے کر،اپی املاک کا جائزہ لے کرید ویکھٹا جا ہے کہ کون ی چیز میں نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اور کون ی چیزحرام طریقے سے حاصل کی ہے۔ اصل مستحق تک وه چیز پہنچا دو جو چزحرام طریقے سے حاصل کی ہے، اس کا علم یہ ہے کہ اگراس کا اصل مستحق معلوم ہے تو وہ چیز اس تک پہنچانی جا ہے ، اور گراصل مستحق اور ہا لک معلوم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کردینا جاہتے ، اِنسان کے لئے اس کا استعال

کرنا جائز نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پڑمل كرنے كى تو فيق عطا فر مائے \_ آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



ونظبات مثاني المستحدث المستحدث

مال بچانے کے ناجائز طریقے

تفییرسورهٔ تکاثر (۸)

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب مظلهم

ضبط وترتبب

محرعبدالله يمن

میمن اسلامک پبلشرز

جامع مىجد بيت المكرم مقام خطاب مكشن ا قبال كراجي تاریخ خطاب ۱۱۰۲م جون ۱۱۰۱ء قبل ازنماز جعه ونت خطاب خطبات عثانى جلدنمبر س ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّنتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انُّكَ حَمِيْلًا مُّحِيدًا اللُّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعلَى ال إِبْرَهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِينَا مُجِينًا

ظلبات مثمانی کلیات م

بسم الثدارحن الرجيم

## مال بچانے کے ناجائز طریقے

(سورة التكاثر: ٨)

ٱلْىحَسَمُ لَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُودٍ ٱنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّطْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ لِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِطِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُانُ لَا اِللّهَ اِلّااللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانٌ مَيِّلَنَا وَنَبِيَّنَا

وَمَـوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَيْيُواً ـ آمَّا بَعُدُ فَآعُونُ

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

الْيَقِيُنِ • لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ • ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ • ثُمُّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ • ثُمُّ لَتُسُسْنَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَسُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلِنَا الْعَيْمِ ، وَمَحَنُ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْمِ ، وَمَحَنُ عَلَى ذَلِكَ

مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ . يا چُے سوالات كئے جائيں گے

بررگان محرم و برادران عزیز، بیسورهٔ تکاثر ہے، جس کا بیان بچھلے کی

الله عن الله ع جمعوں سے چل رہا ہے، اس کی آخری آیت کے بارے میں کچھ تفصیل کی جمعوں ے بیان کی جارہی ہے،جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ' ٹُم کَتُسُمُلُنَّ يَوُ مَنِيلًا عَنِ السنَّعِيْم "العِنى قيامت كون تم ك نعتول كى بار ك ميس سوال موكاء الله تعالى نے اس کا تئات میں جونعتیں بھیلائی ہوئی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لئے بھیلائی ہیں،ان نعتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا،کیا یو چھا جائے گا؟اس کی تشریح کے لئے میں نے ایک مدیث آپ حضرات کوسنا ٹی تھی جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ قیامت کے دن کو کی بھی بندہ جنت کی طرف آ مے نہیں بو مصلے گا، جب تک اس سے پانچ سوالات نہیں کر لئے جا ئیں ہے، وہ سوالات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتادیۓ ہیں، تا کہاس دن کے آنے سے پہلے ہم ان سوالات کی تیاری کر کیں۔ يهلاا ور دوسراسوال جیہا کہ میں عرض کیا تھا کہ بیا ایک ایسا امتحان ہے کہ اس کے سوالات پہلے مے متعین کر کے بتادیے محتے ہیں،اس لئے بتادیے محتے ہیں تا کہ بندے اس وقت کے آنے سے پہلے ان کا جواب تیار کرلیں۔ایک سوال توبیہو گا کہ ہم نے جو جہیں عمراور زندگی دی تھی، وہتم نے کس چیز میں **صرف کی؟ ا**ور دوسرا سوال بیہ ہوگا کہ تم نے اس جوانی کوکس چیز میں پرانا کیا؟ ان دونوں کا بیان بقدر ضرورت الحمد للد گذشتہ جمعوں میں ہو چکا ہے۔ تیسرااور چوتھاسوال مال کے بارے میں ہوگا کہ ہیہ مالتم نے کہاں سے کمایا؟ اور کہاں خرج کیا؟ بچھلے جمعہ کومیں نے اس کی پھھنسل

101 مرات المال الم عرض کرنی شروع کی تھی ، آج ای کو کمل کرنا ہے۔ کی میں تمہارے لئے ہیں بتایا میر گیا ہے کہ میہ مال و دولت ، بیرو پیہ پیسہ، میرماز وسامان ، میرسب ایسی چیزیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے،قر آن کریم میں اللہ ا تعالیٰ نے فرمایا: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ﴿البنرة: ٢٩﴾ ''لین اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں' کیکن ان چیزون سے فائدہ اٹھانے کے کچھ قاعدے اور پچھ ضابطے ہیں، کچھاصول اوراحکام ہیں،ان احکام کےمطابق تم ان سے فائدہ اٹھاؤتو یہ کا ئنات تہاری ہے، اس کا تنات میں پھیلی ہوئی نعتیں تمہاری ہیں، اور الله تعالی نے تمہارے لئے سب مجھ جائز قرار دیا ہے،لیکن ان قاعدوں سے ہٹ کر، اور بے قاعدہ طریقے پر،اور ناجا ئزطریقے پراگرتم ان چیزوں کو حاصل کرو مے تو بیتمہارے الخآك كالكاركين حلال میں برکت ہے،حرام میں نہیں حاصل میہ ہے کہ ہرانسان کو آج ہی میسو چنا چاہیے، قبل اس کے کہ آخرت میں اس سے سوال کیا جائے کہ جو چیہ میں کمار ہا ہوں، وہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے یانا جائز ہے؟ قاعدے کے مطابق ہے، یا قاعدے کے خلاف ب؟ قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

اللبات الألبات المراكب يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ (النساء: ٢٩) ''اے ایمان والواتم اپنے مالوں کو باطل اور نا جائز طریقے سے مت کھا وُ'' بلکہ جائز اور حلال طریقے ہے حاصل کرو، اگر وہ حلال تھوڑ انجمی ہوگا تو تنہارے لئے اس میں برکت ہوگی، دنیا میں بھی برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی برکت ہوگی ، اور اگر حرام طریقے ہے ، اور نا جائز اور باطل طریقے ہے دولت حاصل کرلی تو وہ دولت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ جہنم کے انگارے ہیں، جوتم اپنے وامن میں بھررہے ہو۔ رشوت لینے کوحرام سمجھا جاتا ہے مال حاصل كرنے كے بچھ طريقے تو ايے ہيں جن كو ہرمسلمان، بلكه ہر انسان نا جائز اورحرام بجمتا ہے،مثلاً چوری کے ذریعے مال حاصل کرنے کوآج تک سمی نے جائز نہیں کہا، ڈا کہ ڈال کر مال حاصل کرنے کوآج تک سمی نے حلال نہیں کہا، رشوت لینے کو کوئی بھی جائز نہیں سجھتا۔ لیکن اللہ بچائے۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت کا بازارگرم ہے، جبکہ اس کے بارے میں حضورا قدس ملی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: اَلرَّاشِيُ وَ الْمُرْتَشِى كِلَاهُمَا فِي النَّادِ '' رشوت لينے والا ، اور رشوت وينے والا دونو ل جنم **میں جا** ک**یں ھے'' ا**س ارشادنبوی کے باوجود آج رشوت کا باز ارگرم ہے، اور رشوت کوشیر مادر سمجما مواہے، الله تعالى جمير عقل اور مجمع عطا فرمائ كه بدر شوت كا بيه جوجم لے رہے ہيں ، بيہ

الله عن الله ع وبال ہے۔لیکن پھربھی اس رشوت کوحرام سمجھا جا تا ہے،جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خونی ہے، دواس سے پچتا ہے۔ مال حاصل کرنے کے حرام طریقے لیکن مال حاصل کرنے کے کچھ حرام طریقے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئے ہیں، اور ان کولوگ حرام اور ناجائز ہی نہیں بچھتے ، اچھے خامے پڑھے لکھے، دیندار، نمازوں کے پابند، جماعتوں کے پابند، صف اول میں حاضر ہونے والے بھی ای غفلت میں مبتلا ہیں ،اور دہ بھی ان طریقوں کو نا جا ئز نہیں ہجھتے ، اوراسکی وجہ سے ان کے گھر میں حرام آمدنی آربی ہے، اور اس پر ان کو تنبیہ بھی نہیں اس ونت كى تنخو اه حلال نېيس مثلًا ایک مخف کہیں ملازم ہے، تو مویا کہ اس نے بید معاہدہ کیا ہے کہ ملازمت کے اوقات بورے طور پر کام میں لگاؤں گا، اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ پورے اوقات اس کام میں صرف کرے،مثلاً آٹھ تھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ پورے آ ٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی انجام دے،اگر وہ ملازم ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، بلکہ وہ غیرحاضر ر ہتا ہے، یا اپنے ذاتی کام میں مشغول ہوتا ہے تو جتنا ونت اس نے اپنے ذاتی کام میں صرف کیا، اس وقت کی تخواہ اس کے لئے حلال نہیں، مثلاً اس نے آٹھ مھنے ڈیوٹی دینے کے بجائے چھ تھنٹے کی ڈیوٹی دی تو دو تھنٹے کی تنخواہ لینااس کے لئے حرام ہے،اور مہینے کے آخر میں جب تنخواہ ملے گی تواس میں حرام عضر بھی شامل ہوگا،اور

ولايت حاتى المحال جب انسان کی کمائی میں حرام چیز شامل ہوجاتی ہے، تو اس کو ہرباد کر کے چھوڑتی ہے، یہایی چیز ہے جس کی طرف اچھے خاصے دیندارلوگوں کو بھی توجہ ہیں ہے۔ حھوتی بیاری کی بنیاد پر پھٹی لینا یا مثلاً آپ کہیں ملازم ہیں ،اورآپ نے بلاوجہ بیاری کا جمونا سر فیلیٹ جمع كراكر چيشى لے لى، حالانكه آپ بيارى نہيں تھے، ليكن آپ نے كسى ۋاكٹر سے میڈیکل سینلیکیٹ لے لیا، اور چھٹی لے لی، تواس میں گناہ در گناہ در گناہ ہے، ایک تو حجوث بول کرچھٹی لی، اور حجوث بولنا حرام ہے، پھراس مجھٹی کی تنخواہ حرام، تيسر بي جس ۋا كۇر سے ميڈيكل رفيفكيك بنوايا،اس ۋا كۇ كومجوٹ ميں جتلا كرنے كاممناه ہوا، اور عام طور پركوكى ڈاكٹر اليا سرفيفكيٹ مفت ميں پيسے لتے بغير نہيں بناتا، للذارشوت لينے اور دينے كاممناه ہوا، اس طرح ايك عمل ميں كتنے سارے كناه جمع ہو گئے ،اور پھر مہینے، کے آخر میں گھر میں تنخواہ آرہی ہے،اس پخواہ کا وہ حصہ جو اس بیاری کی چھٹی کے ایام ہے متعلق تھا، وہ حصہ حرام ہو گیا، بیا ایساعمل ہے جس میں اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ ا دارہ کی طرف ہے علاج کی سہولت کرنا ا الله المرح الركسي جكه يرآب كوئي اليي مهولت مفت حاصل كريلتي بين ،جس کا آپ کوحت نہیں تھا، تو وہ مہولت جوآپ نے مفت حاصل کی ہے، وہ مہولت آپ کے لئے حرام ہے،مثلاً آج کل بیوباعام ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں، یاسی خاص محکموں کی ملازمتوں میں ملازم کو بیتن دیا جاتا ہے کہ اگر وہ خودیا اس کے گھر کا کوئی

الطبات الأن المساحة الموات الم فرد بیار ہوجائے تو وہ ملازم اس کا علاج **ہپتال سے کراسکتا ہے،** یا اگر دوا کیں خریدی ہیں تو ان دواؤں کے پیسے اس محکمہ سے وصول کرسکتا ہے، ان دواؤں کا بل بیش کرنا پڑتا ہے، اوراسے پیے مل جاتے ہیں، بیالک مہولت ہے جومحکہ کی طرف ے اے دی گئی ہے، اگر واقعۃ وہ ملازم خود بیارہے، یااس کے محر والے بیار ہیں، ان کے لئے دواخریدی ہے، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ دوسروں کی بیاری کے اخراجات ادارہ سے دلوانا حرام ہے لیکن آج کل اوگ بیکرتے ہیں کہ جب کمی مہینے میں کوئی بیاری نہیں ہوئی، تواس ملازم نے دوائی کے جھوٹے بل بنوالئے ، اوران بلوں کی بنیاد پرمحکمہ سے پیسے حاصل کر لئے۔ یا اپناکوئی دوست یا عزیز تھا، وہ بیار ہو گیا، آپ نے اس سے کہددیا کداس مبینے میں ہارے یہاں تو کوئی باری جیس موئی ہے، تمہارے پاس تمہاری

یماری کے اخراجات کے جوہل ہیں، وہ مل مجھے ویدو، میں اپنے محکمہ ہے پیسے وصول کر کے تہمیں دیدوں گا۔اب بظاہر تو آپ اس کے ساتھ ہمدر دی کررہے ہیں کہ تمہاری دوائیں مفت ہوجائیں گی،لیکن چونکہ آپ نے جموٹ بولا کہ میں بیار ہوگئے تھے، اور آپ نے جموٹے بل داخل کر کے ہوگیا تھا، یا میرے بچے بیار ہوگئے تھے، اور آپ نے جموٹے بل داخل کر کے

نا جائز طریقے پروہ رقم حاصل کر کے کسی کودیدی، پیٹل بہت خطرناک ہے۔

وہ شخص بدترین ہے

صدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بدیرین

طبات من في المحال المحا ہے وہ مخص جواپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے میں چے دے، یعنی دوسرے مخص کوتم نے دنیا کا بچھ فائدہ تو پہنچادیا ، پچھ پیسے اس کول گئے ،لیکن اس کے بدلے تم نے اپنی آخرت تباہ کر لی ، اورتم نے جھوٹ بول کر ، دھو کہ دے کریہ پیسے حاصل كر كے دوسرے كود يے تو كو يا كه اپنى آخرت كودوسرے كى دنيا كے بدلے ميں ج دیا۔ پیکتنا برا تھین جرم ہے، لیکن آج لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ید وسرے کے ساتھ نیکی نہیں ، بلکہ گناہ ہے میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے کھر میں بیٹھا ہوا تھا،،ان صاحب کے کھر میں کچھ بیاری تھی، کوئی اور صاحب بھی عیادت کے لئے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان صاحب فاندے کہا کہ بھائی!اس بیاری پر جتنا خرچہ ہور ہاہے،اس کے بلتم مجھے دیدو، میں اپنے محکمہ سے پیسے دلوادوں گا۔اب بظاہرتو وہ بھلائی کررے تھے، اور اس کے ساتھ ایک نیکی کر رکہے تھے کہ بیاری میں اس کے پیے خرچ موں گے، میں ان کی مدد کردوں، کیکن چونکہ وہ دھوکہ کا کام کررہے تھے، اور حرام اور نا جائز کام کرر ہے تھے،اس لئے یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ اور پہتے پڑا جرم ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کر، وهو کہ دے کر سے چیے ان کو دلا دیے، لیکن آج معاشرے میں اس فعل کو کو تی شخص بھی برانہیں سمجھتا، اس کئے کہ بیٹل سٹ کررہے ہیں، تو ہم بھی کررہے ہیں، اگرسب لوگ جہٹم میں جارہے ہیں تو تم بھی چلے جاکو، اگرسب اوگ آگ میں داخل ہور ہے ہیں قوتم بھی داخل ہوجا ؤ،کیکن یا در کھئے! یہ فعل حرام ہے، اور آخرت میں تم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہتم نے سے مال

کہاں ہے حاصل کیا تھا۔ جہاز میں زائد مقدار کاسامان چارجزادا کئے بغیر لیجاناحرام ہے يه وه چيزيں ہيں كه جس كى طرف انسان كا دھيان نہيں جاتا، لہذا كوئى بھى ا لیں سہولت جس کے حاصل کرنے کا انسان کوحت نہیں تھا اگر و ہ اس سہولت کو حاصل كرلے، وه سب حرام اور نا جائز عمل ميں داخل ہيں ۔مثلاً ريل اور جہاز ميں جب آ دی سفر کرتا ہے تو سامان کی کچھ متعین مقدار ہوتی ہے، جس کومسافر بغیر معاوضے کے لیے جاسکتا ہے، کیکن اگر اس وزن سے زیادہ سامان کوئی مسافر لے جانا جاہے تو اس کے لئے قانو نا مجھا ضافی رقم دینی پڑتی ہے،لیکن آج لوگ اس بات کو برول كمال سجعة بي كه بم تو بچاس كلوسامان لے آئے ، اور كوئى اضافى رقم بھى ہم نے

نہیں دی، اور کسی نے ہم ہے بو چھا بھی نہیں، اگر چہ دنیا ہیں کسی نے تم سے نہیں بو چھا، کیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تم ہے یہ بو چھا جائے گا کہ تم نے استحقاق سے زائد سامان لے کرسفر کیوں کیا، اور اس کی اضافی رقم تم نے کیوں اوا

نہیں کی ،اوراس کمل کے ذریعہ جو پیسے تم نے بچائے ،وہ تمہارے لئے حرام تھے۔ حصر ت تھا نو کی کاسبق آموز واقعہ علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ایک

مرتبہ کسی سفر پرریل میں جارہے تھے،اور سامان زیادہ تھا، جومقررہ حدیے بڑھا ہوا تھا،حضرت والا کا ہمیشہ بیہ معمول تھا کہ مقررہ حدیے جوزا کد سامان ہوتا، اس کا

با قاعدہ وزن کرا کے، پیے اوا کر کے، پھر ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ متعلقہ کا ؤنٹر پر مجئے ، اور وہاں لائن تکی ہوئی تھی ، آپ بھی لائن میں لگ مجئے ، اتفاق سے اس گاڑی کا گارڈ جو ہندوتھا، وہ حضرت والا کو پہچانتا تھا، اور حضرت کی عزت بھی كرتا تها، اس گار د نے حضرت والا كو و كيوليا، اور آكر پوچها كەحضرت! آپ يهال کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت والانے فرمایا کہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، میں اس سامان کوئک کرانے کے لئے آیا ہوں، تا کہ اس کا کرایہ ادا کردوں، اس نے کہا کہ حضرت! حجبوڑ ہے بھی ، کہاں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آ ہے، سامان لے کر گاڑی میں سوار ہوجائیں ،حضرت نے فر مایا کہ بید کیا بات ہوئی؟ اگر راہتے میں کسی نے پکڑلیا تو پھر کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا کہ آپ کوکون پکڑے گا، میں خوداس ٹرین کا گارڈ ہوں،اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا،حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں کا نپورتک جاؤں گا،حضرت نے پوچھا کہ اس كے بعد كيا ہوگا؟اس نے كہاكة كے جانے كے لئے جود وسرا كار ق نے گا، ميں اس ہے کہددوں گا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا،حضرت نے بوجھا کہ وہ دوسرا گارڈ كہاں تك جائے گا؟ اس نے كہا كدوه گار ﴿ آ كے تك جائے گا، اور اس سے يہلے ہى آپ کی منزل الدآباد آجائے گی ، آپ کو دہ گارڈ الدآباد اشیشن پراتار دے گا، حضرت والانے پوچھا کہ الہ آباد اشیشن پرجو چیک کرنے والے ہوں گے، ان کو کون جواب دےگا؟اس نے کہا کہ وہ گارڈ ان سے کہددےگا،اور وہ آپ کوچھوڑ دیں گے،آپ نے بوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس گارڈ نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اشین سے با ہرنکل کر آپ تا نگے میں بیٹھیں گے، اور اپنی منزل پر پہنچا

ا جائیں گے۔ گارڈ کو بیا ختیار نہیں آپ نے فر مایا: نہیں نہیں ، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آنے والا ہے، اس گارڈ نے کہا کہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش موں گا، تو وہاں مجھے کون بچائے گا؟ کیا آپ وہاں مجھے بچالو گے؟ اب وہ گارڈ خاموش ہوگیا، پھراس نے کہا کہ وہاں کے بارے میں پنہیں کہ سکتا کہ میں وہاں موجود ہوں گایانہیں ہوں گا؟ پھرحضرت والانے اس گارڈے نے فرمایا کہ آپ کو بداختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر پینے لئے چھوڑ دیں، چونکہ آپ کواختیار نہیں ہے، لہذا اگر آپ مجھے اجازت بھی دیدیں گے، تو وہ اجازت آپ کی معترنہیں ، اور مجھے تو ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس جاکر دینا ہے،اس لئے آپ اپنی مہر ہانی اپنے پاس تھیں، میں زائد سامان کا کرایہ دیے بغیر اس سامان کو لے کرنہیں جا وُں گا۔ قیامت کے روز ایک ایک دانے اور ذرے کا حساب ہوگا ببرحال؛ مال کے بارے میں میرسوال ہوگا کہ 'من ایس اکتسب؟ و این انف ن ' کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اور کہاں خرچ کیا؟ اس کا سوال قیامت کے روز ہونا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس سوال کی فکرختم ہوگئی ہے، چوری ڈاکے اگر چہلوگ کررہے ہیں، لیکن اس عمل کو کم از کم برا تو سمجھتے ہیں، لیکن اس متم کے اٹمال کی برائی ہی دلوں ہے اٹھ چکی ہے، اور ذہن میں بیرخیال بھی نہیں

والمرات الألاات المالي المستحدد المرات المالي المستحدد المالي ا آتا كه بم يدكوني كناه كاكام كررب بين \_ خوب مجھ ليجئے كدايك ايك دانے كے بارے میں اللہ تعالی کے یہاں حماب موگا: فَ مَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَ مَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ' دیعنی جوشخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کوبھی د کیجے لے گا ،اور جوشخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا ، وہ قیامت کے دن اس کو بھی بجلی کی چوری اوراس کے نتائج آج کل بجلی کی چوری ہورہی ہے،لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں،

آج کل بجل کی چوری ہورہی ہے، لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں،
اوراس کوآج کل کوئی چوری نہیں سجھتا، جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ بیتو حکومت کا مال
ہے، حالا نکہ یہ حکومت کا مال نہیں، بلکہ پوری قوم کا مال ہے، اور بے دریغ بجلی کو
خرج کیا جارہ ہے، یہ و با ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل گئی ہے کہ حرام خوری
ہمارے معاشرے کی علامت بنتی جارہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے چاروں طرف
بدامنی ہے، بے چینی ہے، خالم حکمران مسلط ہیں، کرپشن کا بازارگرم ہے، کوئی آ دی

مجمی چین ہے نہیں ہے، اس کا بہت بڑا سبب بیر حرام خوری ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سوال کے جواب کی تناری امجھی سے کرلو بہر حال؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتادیا ہے کہتم سے بیسوال

فطبات مثانی ۲۲۱ ہونے والا ہے کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ اور کہاں خرچ کیا تھا؟ اس کا

جواب آج بی تیار کراو، اور اینے آپ کوحرام آمدنی سے بحالو، اور حرام سہوتیں حاصل کرنے ہے بیالو، اگر آمدنی تھوڑی ہو، لیکن حلال ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

اس میں برکت ہوتی ہے، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آ دی حرام کے ڈ ھیر جمع کرلے تو وہ آخر کار دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر دبال لے کر آتا ہے۔

قرآن كريم من الله تعالى كاارشاد ب:

يَمُحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ (البترة: ٢٧٦)

" يعنى الله تعالى سودكوم ثات مين، اورصد قات كوبره هاتے بين البذا برانسان کویے فکر کرنی جا ہے کہ میرے مال میں کوئی حصہ حرام کا نہ آجائے۔اللہ تعالیٰ اپنے نصل

و کرم ہے اپنی رحت ہے ہمارے دلوں میں مینگر پیدا فرمادے، اور ہماری آمد نیوں کو اور ہارے مال کو کمل طور سے حلال بنانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

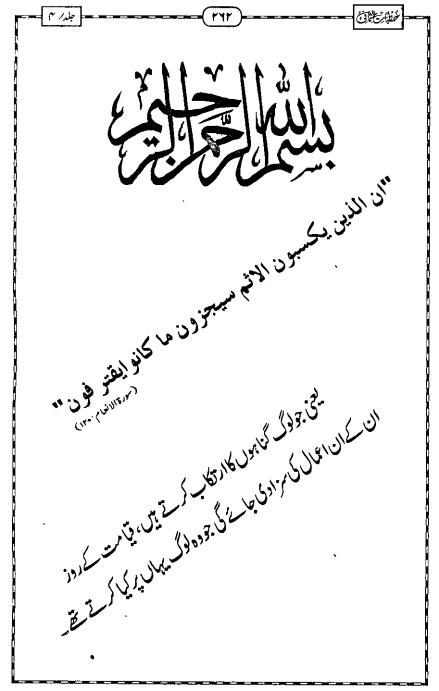

-- (۲۲۲)---خطبات عثانى علم بیمل کے بارے میں سوال ہوگا تفييرسورهٔ تکاثر (۹) يثخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتنيب محمة عبدالله يمن میمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد بيت المكرّم مقام خطاب گلشن ا قبال کراچی ۲۳ رستمبر ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه ونت خطاب خطبات عثاني جلدنمبر س اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مُّجِيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمْ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ

بم النّدال حن الرحيم

## علم بڑمل کے بارے میں سوال ہوگا

(سورة التكاثر: ٩)

· ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيُـهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوراًنَّفُسِنَاوَمِنُ سَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا لَلْهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَـوُكَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُما كَثِيْراً - آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَتِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَّنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز ،سورهٔ تکاثر کی تغییر کابیان کافی عرصہ سے چل ر ہاہے،اس کی جوآخری آیت ہے اس کے بارے میں گفتگوچل رہی تھی،اس آیت

خطبات عناني المسلم المس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں تم سے نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ کیا بو چھا جائے گا؟ اس کی پچھنطسیل میں نے پچھلے بیا نات می*ں عرض کر* دی تھی ،اس کے دوران میں نے ایک حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی کہ جس میں رسول کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بیہ بات واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں بندے سے کیا سوالات ہوں گے، بیساری زندگی ایک امتحان ہے،اوراس کے بعد پھرای زندگی کے بارے میں پھے سوالات ہونے ہیں۔ وه حيا رسوالا ت جن کي تفصيل ہو چکي جیما کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایساامتحان ہے،جس کے سوالات کا پرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ کردیا ہے، تا کہتم خوب اچھی طرح اس کی تیاری کراو۔ پہلاسوال یہ ہوگا کہ ہم نے ممہیں اتن عمر دی تھی ہتم نے یہ عمر کس کام میں خرچ کی؟ اوقات زندگی بری نعت ہے، ایک ایک لحد براتیمتی ہے، تم نے اس کو کس میں خرچ کیا؟ اور دوسرا سوال بیہوگا کہ ہم نے منہیں جوانی دی تھی ،اس جوانی کوتم نے کس چیز میں پرانا کیا؟ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نشاط ہوتا ہے۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ یہ مال تم نے کس طرح کمایا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ وہ مال کس چیز میں خرج کیا؟ان چاروں سوالات کی تفصیل بچھلے بیا نات میں عرض کردی ،اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی صحیح سمجھ عطافر مائے ،اوراپنی زندگی کواس کے مطابق ڈ ھالنے کی تو نیق عطا فر مائے کہ ہماری جو کمائی ہو، وہ حلال ہو، اور جوخرج ہووہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے

خطبات عثانی ۲۷۷ پانچواں سوال علم بڑل کرنے کے بارے میں ہوگا آخری سوال بیہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوعلم دیا تھا،اس پرتم نے کتناعمل کیا؟ یہ پانچواں سوال ہے جو قیامت کے روز کیا جائے گا،اس لئے کہ میلم بھی عظیم نعت ہے، اگر علم نہ ہوتو انسان دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا ، ہر کام کے لئے علم کی ضرورت ہے، یکم الله تعالیٰ کی عطاہے، تم نے اس علم پر کیاعمل کیا؟ بعض حضرات سیجھتے ہیں پیلم کا سوال علماء ہے ہوگا ،جن کواللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فر مایا ،ان ہے سوال ہوگا کہ ہم نے تہدیں جوعلم دیا تھا، اس پرتم نے کیاعمل کیا؟اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بوی ذ مہداری علماء کی ہے،جس کا جتناعکم زیادہ ہے،اتنی ہی اس کی ذ مہ داری بھی بڑی ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے جانے والا مخص ایک عالم ہوگا ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاوفر مایا کہ جہنم میں سب ہے پہلے جانے والاقحص ایک عالم ہوگا ، کیونکہاس نے جوعلم حاصل کیا تھا ، وہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لئے علم حاصل کیا تھا تا کہ میرا نام ہو،میری شہرت ہو،لوگول میں میری عزت ہو،لوگ میری تعظیم کریں ،اس غرض ہے علم حاصل کیا تھا ،اورای غرض ہے کا م کرتا رہا، اگر کسی کوعلم کی بات سکھائی توای نیت سے سکھائی تا کہ میری شہرت ہوجائے ،العیاذ باللہ العلی العظیم-

خطبات مثمانی است الله ۲۲۸ علماء کی ذ مہداری بہت بڑی ہے لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ علاء کی ذمہ داری بہت بوی ہے، عام ملمانوں سے زیادہ ہے، ایک عام مسلمان کی ذید داری توبیہ ہے کہ وہ کسی اجھے اور متندعالم سے رجوع كركے اى سے مئلہ يو چھ لے، وہ عالم متند ہونا چاہيے، يہ نہیں کہ کی کوبھی پکڑ کراس سے مسئلہ بوچھ لیا۔ بہر حال ؛ اگر کسی متند عالم سے مسئلہ یو چھ لیا، اور اس پرعمل کرلیا، تو عام آ دمی کی چھٹی ہوگئی۔لیکن گرون تو اس عالم کی پری جائے گ جس نے مئلہ بتایا کہ اس نے مئلہ جے بتایا تھا، یا غلط بتایا تھا، اس لئے علاء کی تو بہت بوی ذ مدداری ہے۔ عام مسلمانوں سے اسکے علم کے بارے میں سوال ہوگا لیکن بات صرف علاء دین کی نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص کو جتناعلم حاصل ہے، جس طرح کا بھی علم حاصل ہے، اس علم کو سیح مصرف برخرج کرنامیاس کی ذ مدداری ہے۔ ویکھتے! دین کاعلم لے لیجئے ، وین کاعلم ہرمسلمان کو پچھ نہ پچھ تو ہوتا ہی ہے، کون مسلمان ہے جو پنہیں جانتا کہ نماز میرے ذمه فرض ہے، پیلم حاصل ہے، تو قیامت کے روزتم سے سوال ہوگا کہ جب حمہیں ہی علم حاصل تفاتوتم نے اس علم رہیج طریقے ہے عل کیوں نہیں کیا؟ کون مسلمان ہے جونہیں جانتا کہ مجدمیں آ کر جماعت ہے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے ، اور قریب قریب واجب ہے، لیکن اس پرعمل نہیں ہے، اس لئے قیامت کے روز اس کے

ا بارے میں سوال ہوگا ،اوراس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ صف اول اور تکبیر تحریمه کی فضلیت کاعلم سب کو ہے کون مسلمان نہیں جانتا کہ صف اول میں نماز پڑھنا انفل ہے، لیکن کیا واقعة اس پرعمل مور ہا ہے؟ كيا واقعة صف اول كا اجتمام كرتے ہيں؟ كيا اس كا اہتمام ہے کہ تکبیر اولی ہے باجماعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاؤں؟ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں غفلت ہوتی رہتی ہے، لہذا قیامت کے روزاس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حجوث اورغیبت کےحرام ہونے کاعلم سب کو ہے کون مسلمان ہے جو بینہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہرمسلمان کواس کا علم حاصل ہے،لیکن کیا اس بات کا اہتمام ہے کہ گفتگو کرتے وقت میرے منہ ہے كوكى بات واقعه كے خلاف نه نكلے؟ قيامت كے روز سوال ہوگا كة مهين اس كاعلم حاصل تھا، کیکنتم نے اس پر کتناعمل کیا؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ اورغیبت کونمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری سے بدتر قرار دیا ہے۔لیکن عملی زندگی میں جب دو جارآ دی مل کر بیٹھتے ہیں مجلس جمتی ہے تو کتنی غیبت ہوتی ہے، جاننے کے باوجود ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو قیامت کےروز اس کے بارے میں سوال ہوگا۔

خطبات مثانی کا مسلم کا رشوت حرام ہونے کاعلم سب کو ہے کون مسلمان نہیں جانتا کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، کیکن جب اینے مفادات کامعاملہ آتا ہے، توجانے کے باوجود، حرام ہونے کاعلم ہونے کے باوجوداس میں بنتلا ہوجاتے ہیں۔اس لئے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ بینہ مجھیں کہ جب ہم نے آج یہ کام کرلیا تو بس ، بات آئی گئ ہوگئ ، قر آن کریم فرمار ہاہے: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْم ''للبذا برنمت كے بارے ميں قيامت كے روزسوال ہوگا''اگرتم نے جھوث بولا ہے، اگرتم نے غیبت کی ہے، اگرتم نے کسی کی ول آزاری کی ہے، کسی کاحق مارا ہے، یرسب کچھاللہ تعالیٰ کے بہاں ریکارڈ ہور ہاہے، اور اس کے بارے میں تم ے سوال ہوگا۔ تمام چیزوں کے بارے میں بٹادیا گیاہے جتنی بھی مہیں اللہ تعالی کی طرف سے عمر ال جائے ، کیکن پہلے ہے مہیں بتا

دیا گیا ہے کہ کیا سوالات ہوں گے، لہذا کوئی مینیں کہ سکتا کہ مجھے پیٹنہیں تھا کہ کیا کیا سوالات ہوں گے۔لہذا ان باتوں کا لحاظ رکھنا، اور میسو چنا کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں کہ بیطلال ہے، بیحرام ہے، بیرجائز ہے، بینا جائز ہے، بیواجب ہے، بیہ فرض ہے، بیسنت ہے، بیستحب ہے،جن چیزوں کے بارے میں علم ہے،ان پڑمل کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ عمل کے بغیر علم بریار چیز ہے، بیعلم تو شیطان کو بھی

خطبات مثانی کا است کا ا بہت حاصل ہے، کیکن چونکہ اس علم پرعمل نہیں ، اس لئے وہ شیطان مردود بن حمیا، الله تعالی ہمیں ایسے علم سے محفوظ رکھے جومل سے خالی ہو۔ د نیا وی علوم کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیبا کہ میں نے عرض کیا ک<sup>علم</sup> کالفظ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مطلق استعال فرمایا ہے کہ جو پچھلم تھا،اس پرتم نے کیاعمل کیا،اس میں اور بہت سارے علوم آ جاتے ہیں ،مثلاً فرض کرو کہ ایک آ دمی نے طِب کاعلم حاصل کیا ہے ،وہ ڈ اکثر ہے، یہ بھی علم ہے، لہذا تیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے متہیں اس علم کی نعت دی تھی ، اور یہ نعمت ہم نے تہیں اس لئے دی تھی تا کہ اس کے ذربعيةم مخلوق خداك خدمت كروبتم في مخلوق خداكى كتنى خدمت كى؟ أكر چه بم في تمہارے لئے بیرجائز کر دیا تھا کہ اس پر کوئی اجرت اور فیس لینا چا ہوتو لے سکتے ہو، لیکن ایک تو اپی ضرورت پوری کرنے کے لئے فیس لیناہے، اورایک بیہ جذبہ ہے کہ میں کئی طرح دوسرے کی کھال تھینچ لوں ،اوراس خدمت سے صرف پیسہ کما ناہی مقصود ہو،اوریہ کہ کسی طرح میرے بینک بیکنس میں اضافیہ ہوجائے مخلوق خدا کی ا خدمت کا کوئی جذبہ ہی نہ ہوتو ایساعلم الله تعالی کے نزویک بیکار ہے۔اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا۔ موت ہے پہلے ان سوالات کی تیاری کرلو بہر حال؛ جس شعبہ زندگی ہے متعلق تمہیں کی بھی قتم کاعلم حاصل ہے، اس

کوتم معاشرے کی خدمت کیلئے ،انسانیت کی خدمت کیلئے استعال کررہے ہوتو بیشک تم نے اس علم کاحق ادا کردیا، لیکن اگرتم نے اس علم کومحض پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے،اورانسانوں کی کوئی ہمدر دی اورانسانوں کی فلاح و بہبود کی کوئی فکرتمہارے دل میں نہیں ہے، تو تم نے اس علم کو گویا ضائع کر دیا۔ بیساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مائیں ، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا ، اس کی تیاری کرلو، کسی بھی وقت آگھ بند ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت دنیا چھوڑ کے جا سکتے ہو، سمى بھى وقت الله تعالى كے سامنے پيشى ہوسكتى ہے، اور بيسوالات كئے جاسكتے ہيں، اور جب سوالات کی جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہوجاتا ہے، تو اس کا نام '' تقوی'' ہے کہ آ دی کے دل میں سیاحساس پیدا ہوگیا کہ میں جومکل کرر ہا ہوں ، وہ الله تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے یانہیں؟ اور آخرت میں جب الله تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو ان سوالات کا جواب دے سکوں گا یا نہیں؟ بی خلاصہ ہے اس آخری آیت کا جومیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔

بوری سورت کا خلاصه چونکہ آج کا بیان سورہ تکاثر کی تفسیری سلسلے کا آخری بیان ہے، اس کئے

ا یک مرتبہ پھر پوری سورت کا خلاصہ عرض کردیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیفر مایا کہتم لوگوں کو ایک د دسرے سے بڑھ چڑھ کرمزے اُڑانے کی فکرنے

ا پی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل کر رکھا ہے، تمہار سے اندریہ فکر ہے کہ میں کسی طرح دوسرے سے زیادہ مزے اُڑ الوں، دوسرے سے زیادہ دولت کما لول،

نطبات عن أن المسلم دوسرے سے زیادہ آ گے بڑھ جاؤں، اور اس فکر نے تمییں زندگی کے اصل مقصد 🏿 ے غافل کررکھا ہے، اور زندگی کا اصل مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم كر كے اس كى رضا كے مطابق زندگى گزارنا۔ يہاں تك كەتم اى حالت ميں قبرستانوں ہے جا کرمل جاتے ہو، ہرگز ایسانہیں کرنا چاہیے،عنقریب تمہیں حقیقت کا پیتہ چل جائے گا، پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز ایسانہ کرو بعنقر یب تمہیں پیتہ چل جائے گا، ہزگراییانہیں کرنا جا ہیے، کاش تہہیں علم یقینی حاصل ہوجائے ،اورتم ضرور بالصروراس جہنم کواپنی آنکھوں ہے دیکیلو گے، پھرتم اس کویقین کی آنکھوں ہے دیکھ لو گے، پھراس ونت تم سے ساری نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آ خرت میں ہونے والےسوالات کا خلاصہ جیما کدان سوالات کے بارے میں عرض کیا تھا کدید بوچھا جائے گا کہ تہمیں زندگی کے جواوقات دیے تھے، وہ کس کام میں خرچ کئے؟تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جانا چاہیے تھا،تم نے اس کوئس کا میں گنوایا؟ اوریہ پوچھا جائے گا کہ تہاری جوانی کس کام میں خرچ ہوئی ؟ اور یہ پو چھاجائے گا کہ تم نے مال کہاں ہے کمایا؟ اور کہاں خرج کیا؟ اور یہ پو چھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوعلم دیا تھا، اس علم کی تم نے کیا قدر بہچانی ؟اوراس علم کا کیسااستعال کیا؟اور جونعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرئيں، ان نعمتوں کو صحیح مصرف پرخرچ کیا؟ یا ان نعمتوں کو ضائع کردیا؟ ادرالله

ِ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی؟ میسوالات آخرت میں ہر فرد بشر سے ہونے ہیں، کوئی بشراس ہے مشتیٰ نہیں،اوراس کی تیاری کے لئے اللہ تعالیٰ نے تنی کمی عمرعطا

72M -فرمائی ہے، اللہ تعالی اینے فضل وکرم ہے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کا احساس پیدا فر مادے، اور اس کی فکر پیدا فرمادے، اور ان سوالات کا جواب تیار كرنے كى تو فيق عطا فر مائے ۔ آمين وآخر دعوانا االحمد ن لله ربّ العلمين

خطبات عثاني علماء بطلباءا ورعوام كو ايك ايك نفيحت شيخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محدثقي عثماني صاحب مظلهم ضبط وترتنب جناب ابونظام صاحب میمن اسلامک پبکشرز

فطبات عثاني جامعة الاسلاميه، علامه بنوري ٹاؤن مقام خطاب بائى ياس رود، چىن ر جبر۱۳۲۹ ه تاریخ خطاب جلدنمبر سم خطبات عثانى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ حُمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِينُدٌ مَّجِينُدٌ

خطبات عثانی برانشد الرحمٰن الرحیم بسم الشد الرحمٰن الرحیم

علماء طلبأءاورعوام كوابك ابك نصيحت

شخ الاسلام حضرت مولا نامحرتنی عثانی صاحب دامت برکاتهم کاوه خطاب جو

آپ نے جامعة الاسلامية علامه بنوری ٹاؤن بائی پاس روؤ چمن میں رجب

امام اللہ کو سالانہ جلسه وستار فضیلت کے موقع پر فرمایا۔ قار کین کے لئے

بغرض استفاد شامل اشاعت کیا جار ہاہے۔ (ادارہ)

الحمد لله ربّ العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و على آله و اصحابه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد ؛

دوستو! السلام عليم ورحمة الله و بر كانته - ميرے عزيز طالبعلم ساتھيو،معزز حاضرين ، بزرگواور دوستو! السلام عليم ورحمة الله و بر كانته - ميرے لئے بيه بزى سعادت كا موقع ہے كہ

ہارے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغنی صاحب دامت برکاتہم نے جامعہ اسلامیہ میں مجھ ناچیز کو دعوت دے کر بڑا اعزاز عطافر مایا۔اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزاء خیرعطافر مائیں اور ان کا فیض جاری وساری فر مائیں ،آئین ۔

اس مبارک موقع پر جبکہ جامعہ اسلامیہ میں تعلیمی سال کی تکیل ہور ہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً ساڑھے چارسوطالب علم دورہَ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، مجھ سے فر ماکش کی گئی ہے کہ میں چند گزار شات آپ حضرات کی خدمت میں بیش کروں۔اس وقت اس مبارک جلے میں جواجتماع ہے، وہ حضرات علماء کرام کا بھی ہے،طلباء کا بھی ہے، اور عام مسلمانوں کا بھی ہے اور میں ان تینوں طبقات ے بہت مختصر چند باتیں عرض کرنا جا ہتا ہوں ، اور چونکہ مجھے آ گے سفر درپیش ہے اس لئے کسی طویل خطاب کا موقع نہیں ،لیکن دین کی بات کسی کبی چوڑی تقریر کی مختاج نہیں ہوتی ،اگرا خلاص کے ساتھ بات کہی اور سی جائے تو چھوٹی می بات بھی کار آید ہوجاتی ہے،اور اگر خدانہ کرے اخلاص مفقود ہوتو کمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہوتی ہیں ،اس واسطے میں ان متنوں حضرات سے بہت مختصر چند با تیں عرض کرنا عاہتاہوں۔ عام مسلمانوں ہے گزارش عام مسلمانوں ہے تو میری درخواست سے ہے کہ آج ہم فتنوں کے جس دور ہے گز رر ہے ہیں،اس دور میں ساری اسلام دشمن طاقتوں کا ساراز وراس بات پر صرف ہور ہا ہے کہ عام مسلمانوں کا رشتہ علاء کرام سے کاٹ دیا جائے اور عام مسلمانوں کوعلاء کرام سے برگشتہ کیا جائے ،علاء کرام سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے تا کہان کا رشتہ اپنے علاء کرام سے کٹ جائے ، اوراس کے بعدان کی کیفیت ایس ہوجائے جیسے کہ بھیروں کا غلمی چرواہے کے بغیر بھیر یوں کے

تضے میں آجاتا ہے، عام مسلمانوں کو اس فتنے سے اچھی طرح خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا یہ جار ہا ہے کہ بیعلاءعصر حاضر کے نقاضوں ہے واقف نہیں ہیں، ان میں روشن خیالی نہیں ہے، یہ دقیا نوی لوگ ہیں، یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اور ان علماء کو جدید دور کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہونا جا ہے، اور چونکہ علاء ہم آ ہنگ نہیں ہیں ، للبذاعوام الناس کو کہا جار ہا ہے کہ وہ ان علاء کے پیچے نہ چلیں ، بلکہ دوسرے قائدین کو تلاش کریں۔سوال یہ ہے کہ علاء کن کا نام ہے؟ علماء ان حضرات كا نام ہے جو قرآن كريم اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى احادیث اورسنت کے پاسبان ہیں،اور قرآن وسنت ہے مستنبط ہونے والی فقہ کے جمہبان ہیں،اوریہ قرآن اورسنت وہ چیز ہے کہ جواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لئے قیامت تک کے تمام مقتضیات کو پورا کرنے والی ہے، اور اس میں انسان کی ضرورت کا کوئی اہم پہلو ایسانہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن وسنت کی ہدایت موجود نہ ہوں ،للبذااگر کوئی مخص قرآن وسنت کا صحیح طور پر عالم ہے، اور اس کے احکام کو جانتا ہے تو وہ قیامت تک آنے والی تمام ضروریات کا جاننے والا ہے، اور اس کے بارے میں بیکہنا کہ بیعصر حاضر کے تقاضول سے بے خبر ہے، یہ جہالت کے سوائیچینبیں ،لہذا عام مسلمانوں کو دشمنان اسلام کی اس سازش سے خبر دار رہنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا ہے دین کے اثر ات کومٹانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے، جب تک کہ بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھنے والے طلباء اور علماء موجود ہیں ، اس واسطے پوری دنیا ہیں ان کے

خطبات عثانی کلا - ۲۸۰ کلیات عثانی کار خلاف ایک سازش چل رہی ہے، پوری دنیا میں ان کے خلاف پر و پیگنڈ امور ہاہے، حرت کی بات ہے کہ یہ چٹائی پر بیٹے والے، یہ بوریوں پر بیٹے والے،یہ جھونپر ایوں میں رہنے والے لوگوں سے سات سمندر پارامریکہ کی سپر پاورلرز رہی ہے، وہ لرز ہ براندام ہے، وہ ڈرر ہی ہے کہ بیر جارے خلاف ایک فتنہ نہ بن جا کیں، بیاس بات کی علامت ہے کہ اصل میں دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی بوریشین علاء کرام ہے کرار ہا ہے۔ اقبال مرحوم نے آج سے تقریباً بون صدی پہلے انگریز کی پالیسی کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا کہ انگریز ہے ح اہتا ہے کہ اس خطہ زمین سے اسلام کو کھر چ کھر چ کر نکال دے، اقبال نے اگریزی سازش کوبے نقاب کرتے ہوئے کہاتھا: وہ فاقہ کش کہ موت ہے ڈرتانہیں ذرا روح محمراس کے بدن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے بیعلاج ملا کوان کے کو ہ و دمن سے نکال د و علماء ورطلباء سے گزارش دوسری بات مجھے حضرات علاء کرام اورا پے عزیز طالب علموں سے عرض کرنی ہے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے انہیں بہت عظیم رہبے سےنوازا ہے،علم دین کوئی معمولی سعادت نہیں ،طلباءادرعلاء کرام کی بیفضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ سمندر کی

خطبات عثمانی الم محیلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں ، ان کے فضائل سے قرآن وحدیث بھرے پڑے ہیں، قرآن کہتاہے: قُـلُ هَـلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ ، إنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْآلُبَاب (الزمر : ٩) الله كرسول صلى الله عليه وسلم في ان كي فضيلت ميس ارشا وفر مايا: إِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْآنُبِيَاءِ ''علاء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں'' اتنے بڑے عظیم فضائل علاء کرام کے بیان فرمائے مگئے ہیں، بڑے عظیم نضائل ہیں، براعظیم رتبہ ہے ایک عالم دین کا الیکن ساتھ ساتھ جتنی اس کی نضیلت ہے، اتن ہی بڑی اس کی ذ مدداری ہے، اور جتنا اللہ تبارک وتعالی نے علماء اور طلباء كے لئے اجر ركھا ہے، اتنابى اس كے كردن كے او يراك بہت برا بوجه بھى ۋالا ہے، وہ او جھ بدے کدوہ محض عالم نہ ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو، جو علم پڑھر ہاہے، اس کے اوپر پوری طرح عمل بیرا ہو،عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں،معاشرت میں غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جودین اس نے پڑھا ہے اس کا عکس ، اس کا آئینہ اس کی زندگی کے اندر نمایاں ہو، یا در کھیے! علاء کرام کو اوران کی خدمت کومٹانے کی سازشیں صدیوں سے چل رہی ہیں ، آج کوئی نئی بات نہیں ،صدیوں ہے اس کا کنات میں سازشیں چل رہی ہیں کہ علا مکرام کی خد مات کو مٹایا جائے۔لین تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیرونی طاقت مجھی علماء کرام کی خد مات تو نہیں مٹاسکی ،لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہیں ہم خود اپنی بدعملی کی وجہ ہے،اپنے اضطراب کی وجہ ہے،اپنے انتشار کی وجہ سے اوراپی کو تا ہیوں کی وجہ ے اپنے مٹنے کا سبب نہ بن جائیں۔ لہذا ہرطالب علم جس کے سر پر دستار نضیات رکھی گئی ہے،اس کواس کا بو جھ برداشت کرنا چاہیے، یہ پگڑی یا یہ دستار فضیلت ایک تاج نہیں ہے، جوسر پر پہن لیا گیا ہے، بدایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو سر پررکھا جار ہاہے، ہرطالب علم کواس ذمہ داری کا بوجھ مجھنا چاہیے، اوراس بات کا ا دراک کرنا چاہیے کہ آج اس کی ایک ایک نقل وحرکت کوخور دبین لگا کر دیکھا جارہا ہ، اس کے ایک ایک کام کی چاروں طرف سے نگرانی کی جارہی ہے کہ اس میں کوئی عیب تلاش کیا جائے ،تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیے عیوب ہمیں اور آپ کو لے ڈ و بیں ۔ یا در کھیے!علم بغیرممل کے ایک ایسا درخت ہے، جس پر پھل نہ ہوں ، ایک ایما بودا ہے، جس پر پھول نہ ہوں، ہارے سارے اسلاف علم کے ساتھ ساتھ عبادت کے عادی تھے، حضرت امام ابو بوسف رحمة الله عليه کے حالات ميں لکھا ہے کہ قاضی بننے کے بعد جبکہ قاضی کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں ،روزانہ دوسو ر کعتیں نفل پڑھنے کامعمول تھا،اور ہروفت اپلی ہر ہرادامیں اپنے علم کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے،حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه کے حلقہ درس میں حضرت حارث محاسی رحمة الله علية تشريف لے جاتے ہيں ، اور كہتے ہيں كماے طالب علمو! ا پنے علم کی زکو ۃ ادا کرو، لوگوں نے پوچھا کہ علم کی زکو ۃ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جتنا پڑھا ہے کم از کم اس کے چالیسویں ھے پرعمل کرکے دکھادو،اور پھریہ جائزہ

خطبات حاتی کا میا صرف عبادت پرموتو ن نہیں۔ آج کی د نیامیں آپ کا جائزہ بلكة آج كى دنيايس آپ كا جائزه آپ كے معاملات سے ليا جائے گا، آپ ك اخلاق سے ليا جائے گا، آپ كى معاشرت سے ليا جائے گا، اگر كوئى عالم دين ہے، کیکن روپے چیے کمانے میں محتاط نہیں ہے، حلال وحرام کی تمیز نہیں تو وہ علاء کے ما تھے پر ایک بدنما داغ بن کرسامنے آئے گا، اور دشمنان اسلام اس کو بدنام کر کے پورے طبقہ علماء کو بدنا م کریں ہے، اگر ایک طالب علم کے، ایک عالم کے اخلاق ا چھے نہیں ہیں ،اس کا طرزعمل معاشرت اسلامی کے مطابق نہیں ہے تو اس کو بدنا م کیا جائے گا،اوراس کے ساتھ ساتھ بوراطبقہ علماء بدنام ہوگا۔ فضلاء كرام كومبار كباد لہذا میرے عزیز طالب علمواجنہوں نے اس سال دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ہے، میں آپ کو تہہ دل سے مبار کباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اسا تذہ کرام کومبار کباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو اس عظیم سعادت کا ذریعہ بنایا، میں آپ کے والدین آپ کے خاندانوں کومبار کباد پیش کرتا ہوں کہ الله تبارک وتعالیٰ نے بیسعادت عظمیٰ ان کوعطا فر ہائی ،لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی مجمی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت کے ذریعہ جوذ مہ داریاں آپ کے کندھوں پر ڈالی ہیں ،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے انہیں ٹھیک ٹھیک انجام 🎚

خطبات منانی سلم اور آپ کوامت مسلمہ کے لئے ایک نمونہ بنا کمیں ، اور ان پر و پیگنڈ اکرنے والوں کا ایک علی جواب بنا کمیں جوعلاء کے خلاف اور علم وین کے خلاف پر و پیگنڈ اکر رہے جیں ، اور اللہ تعالی ان کی ساز شوں کو کھمل طور پر ناکام بنا کمیں ۔ آ بین ۔ آبین میں ۔ آبین کو اندور دعوانا ان الحمد للّه رب العلمین و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العلمین

مكمل فهرست خطبات عثاني خطبات عثانی جلدنمبر: ا المائة الله تعالى رحمٰن بھى رحيم بھى اردنیا کاسارانظام الله تعالی چلارے ہیں س\_بيدنياچندروزه*ې* س-حساب كادن آنے والا ہے - الله كاحكم سب عقدم ب ۵۔ بیدونیا آخری منزل مہیں ٨ ـ الله تعالى تك بينجيخ كاراسته ا کے صرف اللہ ہے مانگو ١٠ ـ سجده کسی اور کیلئے جائز نہیں 9\_شفادينے والے اللہ تعالیٰ ہیں ۱۲\_الله کی طرف رجوع کرو اا۔ا بنی کوشش بوری کرو سها حضور برجاد و کااثر اوراس کا تو ژ ۱۳\_صراطمنتقیم حاصل کرنے کاطریقنہ ۱۷۔ حاسد کے حسد سے بناہ مانگو ا ۱۵۔ ہر چیز کے شرسے پناہ مانگو ا-حد کے درجات اوراس کاعلاج ۱۸۔شیطان کے ذہر کا تریاق ۲۰ ـ جا د واورآ سيب كا علاج ١٩\_خيالات اوروہم كاعلاج ۲۱۔ حمار بھونک اور تعویذ گنڈ ہے جلدنمبر: ٢ خطبات عثاني عنوان ۲\_ابولهب كا د نيوى اوراخروى انجام ارحاجت رواصرف اللدي ۳- فتح مكه كاواقعه س\_ىيەال ودولت كام<sup>تېي</sup>س آئيگا ۵\_الله كاشكر نعتول مين زيادتي كاذر بعيه ۲ یے ہرعباوت کے بعددوکام

فطبات مثمانی ----[ ∠\_سورهٔ کا فرون(۱) ٨\_سوره كا قرون (٢) ٩\_حضور مُلْشِينًا كَيْ عَظمت شان ۱۰ ـ سورهٔ ماعون اوراسکالیس منظر(۱) اا ـ سورهٔ ماعون اوراسکایس منظر (۲) ۱۲\_سورهٔ ماعون اوراسکاپس منظر (۳) ۱۳ ماه شعبان کی نضیلت ۱۳\_واقعه معراح ۱۵\_رمضان، زکا ة وصد قات کامهینه ۱۷ موجوده حالات اور جاری ذمه داری اللدوالول كى بيجان خطبات عثانی جلدنمبر: ۳ ۲\_سورت الفيل اوراسكايس منظر (1) اله سورهٔ قریش اور شکر کی تلقین ٣ ـ سورت الفيل اوراسكا پس منظر (٢) سے فیبت کرناحرام ہے ۲۔ سورہ مٹمس آفتوں سے تفاظت کا ذریعہ ۵- ناموس رسالت كي حفاظت يجيئ ا کے رمضان رفع ت ہور ہاہے ۸۔رمضان کے بعد کی زندگی ١٠ ج تفلي كب كرنا حايي؟ ٩ ـ ماه ذيقعده كى فضيلت اا ہے وقربانی ہمیں کیاسبق دیت ہے؟ ١٢ ـ ماه ربيع الأول كي اجميت ساا\_حضور کی سیرت دسنت اپنائیں سها حضورصلی الله علیه وسلم کے اوصاف ۱۵\_خلق خدا پررتم کرو ١٦- دين كامحافظ الله ےا۔ووٹ *کس کو*دیں؟ وف : کتاب میں لکھنے مے تمام مضامین کونظر وانی کے بعد شائع کیا گیا ہے، پر بھی اگر کوئی کتابت کی تلطی رو منی ہوتو براہ کرم درج ذیل نمبر پرفووی اطلاع کریں۔ جزاک اللہ خیرا 0321-2606274



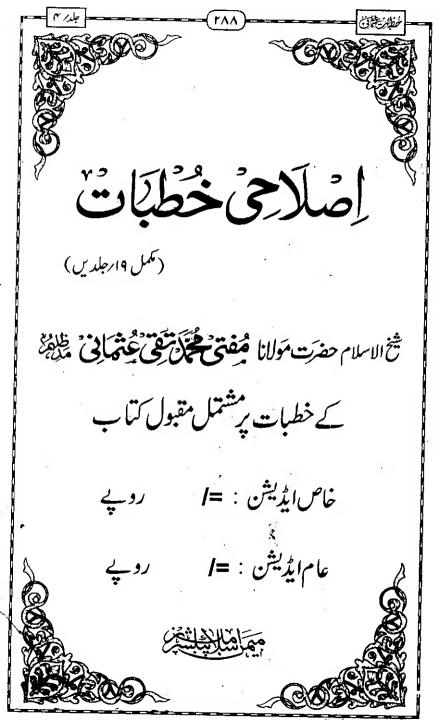





E-mai: memonip@hotmail.com

